https://ataunnabi.blogspot.com/



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

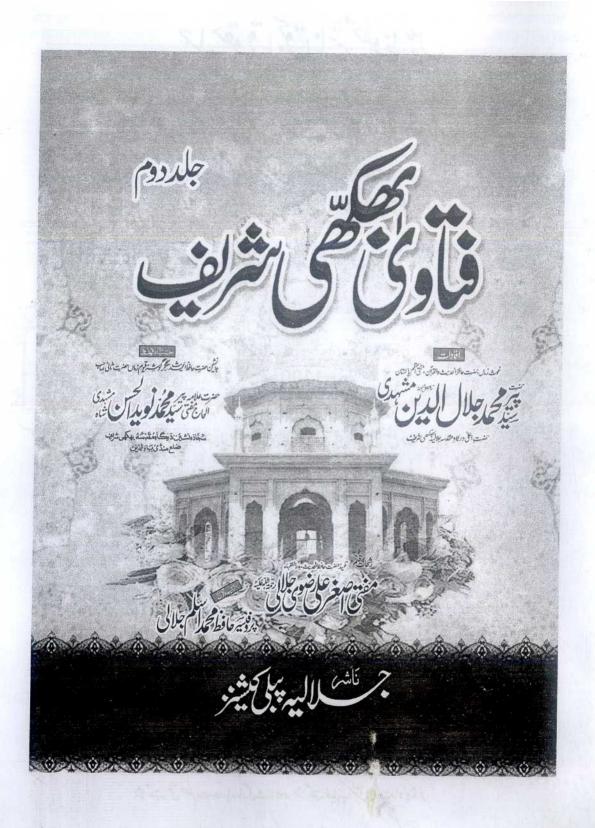

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں فتالوي تفكهي شريف جلد دوم نام كتاب بدرالفقها ءحضرت علامه فتى اصغرعلى رضوي جلالي رحمة الثدعلييه رشحات قلم يروفيسرعلامه حافظ محمراسكم جلالي 53 شيخ الحديث يروفيسر ڈاکٹر محمد نظفرا قبال جلالی نظرثاني صفحات 384 تعداد 1100 جلاليه پبلي كيشنز ناشر مکمل سیٹ1100 رویے قمت ملنے کے پتے: 🖈: مركزي دفتر جلالية پېليكيشنز درگاه مقدسه تصلحي شريف ضلع منڈي بها وَالدين 🖈: مركزي دفتر جامعة فوثيه رضويه 8/4- ا جامعه اسلام آباد ☆: مكتبهاحمد بك كاربوريش كميثى چوك راوليندى

### انتساب

میں اپنی اس ادنی سی کاوش کو شنر اده اعلیٰ حضرت، امام الفقهاء، مفتی اعظم هند حضرت علامه ابوالبر کات شاه مجمد مصطفیٰ رضا خال قادری نوری بربلوی رحمه الله تعالی

جن سے حضرت حافظ الحدیث رحمه الله تعالی نے فتوی نویسی کی خصوصی تربیت حاصل کی

اور حضرات مشائخ بفكهمى شريف

مفتى اعظم پاكستان، غوث زمال، حافظ الحديث والقرآن حضرت اعلى علامه

پیر سید محر جلال الدین شاه صاحب مشهدی نور الله مرقده

بانی مرکزی جامعه محمدید نوریه رضویه به به شخصی شریف و حضرت اعلیٰ درگاه مقدسه به به محصی شریف

اور

جانشين حافظ الحديث، قيوم زمال، استاذ العلماء، حضرت علامه الحاج

پیر سید محمد مظهر قیوم شاه صاحب مشهدی نور الله مرقده

سجاده نشین اول درگاه مقدسه بھکھی شریف کی طرف منسوب کرتا ہوں

گر تبول افتد زہے عزوشر ف

#### فهرست مضامين

| الشاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتهاب 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 - B - B - B - B - B - B - B - B - B -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 30 carries = 010 (3 hel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایک بار طلال و کے وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الرير في طلاق كالمحم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدم المستقدمة المستقدم الم |
| یونین کونسل کاطلاق کوموتژ قرار نه دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.71010102 0173/19002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر این بیوی کو آزاد کرتا ہوں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طلاق، طلاق طلاق (تين بار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| طلاق كامسّله 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - کس سلامی کار در ساجو ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مجبور شخص کی طلاق کا حکم<br>د ماغی ہماری والے کی طلاق کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سير في طلاق بعد بين دينے كا علم 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تو مجھ پر حرام ہے <i>ا</i> شریعت کا مذاق اڑا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دھمکی کے طور پر ہوی کو طلاق لکھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 64                                | اس کولے جاؤ                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| قوع طلاق كامسئله                  | طلاق دینے کی وعیدے و قوع وعدم و |
| تيسرى طلاق مغلظه ويتا ہوں         |                                 |
| 68                                | تىن طلاق                        |
| 69                                | ملی فون یه طلاق کا حکم          |
| 73                                |                                 |
| 74                                | 9-00 PAGE 1920                  |
| 76                                |                                 |
| 77                                |                                 |
| 79                                |                                 |
| 80                                | ایک طلاق کے بعدرجوع کامسکلہ     |
| 81                                | تين بار: طلاق، طلاق، طلاق       |
| 83                                |                                 |
| 85                                |                                 |
| كامسكله                           |                                 |
| کے انکاریااس کے برعکس ہونے کامسلہ |                                 |
| 97                                |                                 |
| لاق كالمنكر هو                    |                                 |
| 99                                |                                 |
| 104                               |                                 |
| 107                               |                                 |
| 109                               |                                 |
| 111                               |                                 |

#### **Click For More Books**

|                                                           | 792                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ھے طلاق دینے کامسئلہ 112                                  |                           |
| ى حلاله معتبر تهين                                        | بغير بم بسر ك             |
| كامتك                                                     | نچے کی طلاق               |
| بلوغ کے نکاح کے اختیار و عدم اختیار کا مسئلہ              | نأباح لوبعد               |
| التي تخ نكاح كامسكه                                       | يك طرقه عد                |
| ت سے علیحدہ کرتا ہوں                                      | ميں اپنی زوجہ             |
| ستله                                                      | طلاق ثلاثه كام            |
| ینے کے بعد طلاق کا منکر ہو تو عورت کیا کرے؟               | شوم رطلاق د ـ             |
| 130                                                       | تنين طلا قيس              |
| 131                                                       | طلاق بائن .               |
| كے بعد رجوعك                                              | طلاق رجعی ۔               |
| 134 <                                                     | توجي يرحرام               |
| 135                                                       | دوطلاقیں                  |
| طلاق                                                      | طلاق، طلاق،               |
| ے تجھ کو طلاق                                             | میری طرف                  |
| ، بعد بغیر حلاله نکاح و مجلس نکاح میں موجو د افراد کا حکم | طلاق ثلاث                 |
| 141                                                       | تنبن طلاقتساه             |
| ر روون                                                    | شور بر مرطارة             |
| ن اور بیوی و قوع طلاق کی قشم اٹھائے                       |                           |
| ایک مئلہ                                                  |                           |
| ، طلاق، طلاق                                              | سین بار طلاق:<br>ته ما ما |
| مده صفحات پر لکھی ہوئی طلاق کا حکم                        |                           |
| والفاظ رجوع                                               |                           |
| لے بعد بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم                           | طلاق مغلظہ کے             |

| 213  | باب الظهار ( ظهار کابیان )                        |
|------|---------------------------------------------------|
| 214  | چچه بار بیوی لومال، مهن کهنا                      |
| 215  | د و بارا پنی بیوی کومال ، بهن کهنا                |
| 217  | یہ میری بیوی ہیں ہے، میری مال ہے                  |
| 218  | څاوند کو چچپااور بیوی کو بیٹی کہنا                |
| 219  | پیوی کومال، بہن اور بلیبی کہنا                    |
| 222  | باب العدة (عدت کے مسائل کا بیان)                  |
| 223  | حامله کی عدت کامتله                               |
| 224  | مطلقہ کا شوہر کے گھر میں رہنا                     |
| 226  | مطلقہ کے نان و نفقہ کا مسئلہ                      |
| 228  | عورت عدت کہاں گڑارے                               |
| 232. | حامله کی عدت و عدت میں نکاح کامتله                |
| 235. | عدت کے دوران زوجہ کی ہمشیرہ سے نکاح               |
| 237. | غير حامله مطلقه کي عدت                            |
| 239. | باب النسب (نسب کے مسائل کا بیان)                  |
| 240. | بچے کی اپنی ذات سے نفی کا مسئلہ<br>ا              |
| 243. | باب الحضانة (پرورش کے احکام)                      |
| 244. | لڑ کا بالغ اور لڑ کیاں نا بالغ، پرورش کون کرے گا؟ |
| 245. | طلاق کے بعد بچول کی پرورش کون کرے گا؟             |
| 246  | بعد طلاق بچے کس کے پاس اور کتنا عرصہ رہیں گے      |
| 249  | کتاب البیوع (خرید و فروخت کے مسائل)               |
| 250  | ڈ پواور بھنوتی کی سی کا مسئلہ                     |
| 255  | كتاب الوقف (وقف كابيان)                           |
| 200. |                                                   |

| 256 | باب الهبة (بهد كابيان)                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                          |
|     | باب المساجد (مساجد کے احکام)                                             |
|     | بانی و متولی مسجد سے متعلقہ چند مسائل                                    |
|     | بانی مسجدیه الزام تراشی، مسجد کاسر کاری کاغذات میں وقف نه ہونے کامسئله . |
|     | جو چیز مسجد کے کام نہ آ رہی ہواس کی فروخت کامسئلہ                        |
|     | مسجد کے وقف میں تبدیلی کامسکلہ                                           |
|     | مسجد کی زمین میں تنبدیلی کامسئلہ                                         |
|     | سی کی ملکیت میں تصرف کرنے کامسکلہ                                        |
|     | مسجد کے چندہ وسامان کا استعال                                            |
|     | مبجد کے سامان کے متعلق مسئلہ                                             |
|     | مسجد میں اعلان کا مسئلہ                                                  |
|     | مسجد کے امام کے لیے و قف زمین کامسلہ                                     |
|     | منجد کے بعض جھے کو گرا کر سڑک بنانا                                      |
|     | کسی کے مال کو مسجد کے لیے وقف کرنے کا تھم                                |
|     | برادری کی مسجد میں نماز پڑھنازیاوہ بہتر ہے                               |
|     | كتاب الحدود (اسلامی سز اوّل كا بیان )                                    |
|     | نا بالغ کا جانور کے ساتھ بد فعلی کرنا                                    |
|     | جانورے بر فعلی کامسّلہ                                                   |
| 296 | بہن بھائی کا آپس میں فعل زنا                                             |
| 297 | مجینس سے بدکاری کی سزا                                                   |
| 299 | گائے ہے بد فعلی کی سزا                                                   |
| 301 | جانورہے بد فعلی کی سزا                                                   |
|     |                                                                          |

| _ |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | تجری ہے بد فعلی کی سزا                                                            |
|   | پاک دامن عورت پر بد چکنی کی تہمت لگانے والے کی سز ا                               |
|   | كتاب الوصية (وصيت كابيان)                                                         |
|   | و صیت کتنے میں جاری ہو گی                                                         |
|   | ثبوت وصيت                                                                         |
|   | پورے مال کی وصیت                                                                  |
|   | كتاب الفرائض (وراثت كے احكام)                                                     |
|   | مورث کی زند کی میں اس کی جائیداد ہے بطور وراثت حصہ لینا                           |
|   | زانی کی اولاد میں تقییم وراثت کامئلہ                                              |
|   | تقسيم وراثت: بيٹيال، تجينيج اور تجينيجيال اڪھڻي ہول                               |
|   | تقسيم وراثت: بهيتجا، مسيجي، سوتيلي بيثي اور سوكن الهمتي مهول                      |
|   | تقسيم وراثت: بيوه، بيٹي اور حقیقی بھائي جمع ہوں تو                                |
|   | تقسیم وراثت: بیوه، بیٹیال، بھائی اور تہبیں اکٹھی ہوں                              |
|   | بنده فوت گیااور ور ثاء میں بیوه، بیٹی اور بھائی چھوڑ گیا                          |
|   | ہیوہ، بیٹی، اخیافی بہن چھوڑ گیا تو وراثت کیسے تقسیم ہو گی                         |
|   | کیا مطلقہ بیوی کو خاوند کی وراثت ہے حصہ ملے گا؟                                   |
|   | ایک بندے کی دو بیو بیوں سے اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کی وراثت کی شرعی تقسیم ہے |
|   | پہلے اس کا عصبہ وارث بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وراثت کیسے تقشیم ہوگی؟336            |
|   | اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہول گے                                             |
|   | سائل متفرقه (متفرق مسائل كابيان)                                                  |
|   | (استاد کاشا گرد کوشا باش دیتے ہوئے پیشانی ور خسار کو چومنا)                       |
|   | قرآن پپر قم رکھنے کامسئلہ                                                         |
|   | قول صحابی پر حدیث کے اطلاق کا مسئلہ                                               |
|   |                                                                                   |

| واب تلاوت، نکاح اور حسن معاشرت ہے متعلق کچھ متفرق مسائل |
|---------------------------------------------------------|
| ېډېد، مور، طوطا، بلبل اور ميناحلال ياحرام               |
| أواب تلاوت                                              |
| سونا پہننامر د کے لیے جائز یا ناجائز                    |
| تعلیم کے لیے جانوروں کے آپریشن کامسلہ                   |
| كَنْدُ لِي لِيَا فِي كَالْمُسْلَدِ                      |
| گواہوں ہے قشم لینے کامسکلہ                              |
| مظلوم کی مدد                                            |
| نافرمان عورت کے متعلق چند سوالات                        |
| حقوق والدین اور زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق وفرائض       |
| سود کے متعلق ایک مسئلہ                                  |

(جلددور)

### پش لفظ

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے آپ کے ہاتھ میں "فاوی بھکھی شریف" کی دوسری جلد موجود

ہوکہ شرعی مسائل واحکام پر مشتمل ایک متند فقہی ذخیرہ ہے۔ یہ کتاب مفتی اعظم
پاکستان حافظ الحدیث والقرآن، جلال الملت والدین حضرت علامہ پیر سید محمہ جلال الدین شاہ
صاحب مشہدی نور الله مرقدہ، بانی مرکز اہلسنت جامعہ محمہ یہ نوریہ رضویہ وورگاہ مقدسہ
جلالیہ بھکھی شریف، اور آپ کے شاگر درشید بدر الفقہاء حضرت علامہ مفتی اصغر علی رضوی

اس کی پہلی جلد کے شروع ہیں "حضرت حافظ الحدیث کی فقہی بصیرت کی ایک جھلک" کے عنوان ہے آپ سے پوچھے گئے وہ سوالات وجوابات شائع کیے گئے ہیں جو مفسر قرآن، مفکراسلام علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ مد ظلہ ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت پاکتان کی زیرادارت چھپنے والے ماہنامہ "سوئے منزل" راولپنڈی میں وقماً فوقاً چھپتے رہے۔ امانت کے نقاضوں کے پیش نظرانہیں بعینہ اس طرح شائع کیا گیاہے جس طرح وہ ماہانہ میں چھپے تھے۔

اس کے بعد حضرت بدر الفقہاء رحمۃ اللہ علیہ کے فناویٰ شروع ہوتے ہیں جو دوجلدوں پر مشتمل ہیں۔

جانشین حافظ الحدیث، جگر گوشه قیوم زمال ، قاسم فیضان سر مهند و بریلی، سلطان المدر سین،علامه پیر سید مفتی محمد نوید الحن شاه صاحب مشهدی زیب سجاده آستانه عالیه بهکسی شریف نے ان فقاویٰ کی ترتیب و تخریج کا کام اس وقت میرے ذمہ لگایا جب کہ قیوم زمال، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء، سیدی ومرشدی حضرت علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشهدی نور الله مرقده بقید حیات تھے۔اور حضرت بدر الفقهاء بھی مند تدریس وافتاء کی رونق افٹرائی کر رہے تھے۔ اگریہ کام ان کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو جاتا تو یقینا وہ بہت



ہمارے علم میں وہ مقررہ وقت نہ ہو۔ کیکن مجھے اس بات کا پورا پورااحساس واعتراف ہے کہ تاخیر وتاجیل کاظاہر ی سبب

میری ستی و کوتاہی ہے،اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ سراسر بندہ پروری ہے حضرت سجادہ نشین دامت برکامتم العالیہ کی کہ انہوں نے اس قدر تاخیر کے باوجود ایک بار بھی مجھے ایسا نہیں فرمایا کہ اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں ہیہ محض ان کی شفقت اور مہر ہاتی ہے۔

میں ذاتی طور پر بہت خوشی اور سعادت محسوس کر تا ہوں کہ اس کتاب کی صورت میں جہاں فتویٰ کی خدمت کا موقعہ ملاہے وہاں آ ستانہ عالیہ بھکھی شریف کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے،اس کے ساتھ ساتھ سے بھی بدیبی چیز ہے کہ اس دوران مجھے بار بار سے فتاویٰ

(جلد دوم)

پڑھنے کا موقعہ ملاہے جس سے بہت می فقہی جزئیات اور فقادیٰ کے اصولوں سے آگاہی ہوئی اور فقہ و فقادیٰ کتب کی بنی کا موقعہ ملا اور مطالعہ کا شوق بڑھاہے ، مجھے قوی امید ہے کہ مسائل کا میہ مجموعہ فقادیٰ کی دنیا میں مفیداضافہ ٹابت ہوگا۔

میں نے اس کی ترتیب و تبویب عام فقہ و فقاویٰ کی کتب کے مطابق رکھی ہے کہ اس کی پہلی جلد
عقائد سے شروع کرے کتاب النکاح پر ختم کی ہے اور دوسری جلد کے متفرق مسائل کے بیان پر
ختم کیا ہے۔اس کی پہلی جلد میں مندرجہ ذیل کتب ہیں: کتاب العقائد، کتاب الطمارة، کتاب
الصلاق، کتاب الصوم، کتاب الصدقہ و الزکوة، کتاب النکاح،جب کہ دوسری جلد کتاب
الطلاق، کتاب البیوع، کتاب الوقف، کتاب الحدود، کتاب الفرائض، اور متفرق مسائل پر
الطلاق، کتاب البیوع، کتاب الوقف، کتاب الحدود، کتاب الفرائض، اور متفرق مسائل پر

اور حتی المقدور دلائل وبراہین کی نصوص وعبارات کی تخریج اصل کتب اور متون سے کرنے کی گوشش کی ہے، اور قار کی آسانی کے لیے اس میں موجود جملہ عربی و فار سی عبارات پراعراب لگانے کا التزام بھی کیاہے۔

اس کتاب کی کمپوزنگ، طباعت اور اشاعت کے جملہ مراحل میں جن حضرات نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا تہ دل ہے میں شکر گزار ہوں خصوصاً جانشین حافظ الحدیث، جگر گوشہ قیوم زمال، قاسم فیضان سر ہند وبر یلی، سلطان المدر سین، علامہ پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ بھکھی شریف جنہوں نے اس پورے مخمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ بھکھی شریف جنہوں نے اس پورے

بيش لفظ ازمحمل اسلمرجلالي

کام کی ہر مرحلہ پر مکمل سر پر ستی بھی فرمائی اور اپنے دست مبارک سے مفتی، مستفتی، شرائط مفتی، تاریخ فتوی اور عہدوار اہم مجموعہ ہائے فناوی پر مشتل جاندار تقریظ جلیل بھی لکھ دی جو یقیینا کتاب کی اہمیت میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہے۔

اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی جنہوں نے ہر دو شخصیات کے تعارف اور فقوی نویی کے آ داب واصول اور اہمیت وافادیت پر مشمل تقدیم لکھی جس سے اس کتاب کی اہمیت دوچند ہوئی، اور مر دو شخصیات کے فقوی نویسی کا اسلوب ذکر کیا جس سے فتاوی کو ا

سجھنے میں مدو ملے گی۔

اور حضرت علامہ نواز بشیر جلالی صاحب جنہوں نے طباعت واشاعت کی ذمہ داری قبول کی اور اس کو بحسن وخو بی نبھایا۔

اور میں بہت ممنون ہوں عزت آب محترم جناب ڈاکٹر حمزہ مصطفائی صاحب کا جنہوں نے محنت شاقہ ہے ماہنامہ "سوئے منزل" کے وہ نسخ تلاش کر کے عنایت کئے جن میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات سلسلہ وار چھپتے رہے۔ اور کمپوزنگ کے عمل میں علامہ سید عاصم شاہ صاحب کا ظمی جلالی فاضل و مدرس جامعہ اسلام آباد اور پروف ریڈنگ کے عمر حلہ میں علامہ محمد نوید رضوی مدرس جامعہ اسلام آباد اور عنیزم حافظ رفاقت علی جلالی متعلم جامعہ اسلام آباد نے بہت تعاون کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطافر مائے اور دارین کی سعاد توں سے نوازے۔ آبین۔

میں آخر میں ہے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پورے کام میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل وکرم اور اس کی توفیق سے ہے اور اگر کوئی نقص رہ گیا ہے تو وہ یقیبنا محض میر کی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہے ،اور قارئین سے گزارش ہے کہ دوران مطالعہ اگر کسی غلطی بر آگاہ ہوں تواس کی ضرور نشاندہی کریں اور مطلع کر کے شکریہ کا موقعہ دیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تقییح کی جا سکے۔



(علامه) حافظ محمداسلم جلالی (اسلام آباد) خیکے از خدام درگاہ مقدسه بھکھی شریف





#### طلاق شدہ عورت کا سر کے گھر میں رہنا

ا کیا فرماتے علمائے کرام و مفتیان شرع کہ مساۃ غلام سکینہ کا نکاح اشرف کے ساتھ

تھا، جس کو بعد میں چند وجوہات کی بناء پر طلاق مغلظہ ہو گئی، طلاق کی تاریخ 1988-

27-12 م، یہ اور کی جس کے بطن سے تین بچے طلاق سے پہلے پیدا ہو گئے، جن



میں سے صرف ایک لڑکا زندہ ہے، جس کی عمر 14 سال ہے، یہ لڑکی اپنی ساس جس کے مرف ایک لڑکا زندہ ہے ، جس کا رشتہ بھانجی کا ہے، کے گھر رہتی ہے اور ان کا بیٹا جس نے طلاق دی ہے اپنے باپ کے گھر سے دور رہتا ہے، لڑکی نکاح فانی کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی پھو پھی کے گھر میں ہی رہتی ہے، لڑکی نکاح فانی کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی پھو پھی کے گھر میں ہی رہتی

--

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا اس گھر میں رہنا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ لڑکی اس گھر میں رہ عتی ہے یاکہ نہیں؟

اس کے پہلے خاوند کا آنا جانا بند ہے، وہ دور اپنے مکان میں رہتا ہے۔ شرعی لحاظے جواب ارشاد فرمائیں۔

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر مرداس گھر میں نہیں رہتا اور اگر اس گھر میں آئے تو بھی طلاق دہندہ اور سطلقہ کو علیات کی از روئے سطلقہ کو علیحدہ خلوت کی صورت نہیں بنتی تو اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی از روئے شریعت اجازت ہے۔

فقظ



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



تین طلاقوں کے بعد دوبارہ اکھٹا رہنے کی صورت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے تین طلاقیں اپنی ہوی کو دیں، اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی شرعی صورت کیا ہے؟

#### الجواب منه الهداية والصواب

اب ان کے ازدواجی تعلق کی شرعی صورت سے کہ عدت ختم ہونے کے بعد عورت کی دوسرے مرد اس سے کم از کم ایک بار

جماع کرے، اس کے بعد اس خاوند کے نکاح سے نکل کر عدت پوری کرے، پھر پہلے خاوند سے نکاح صحیح ہو گا۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ.

ترجمہ: بیہ طلاق دو بارتک ہے گیر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا چھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(1)

دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گ

جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(2)

حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کرتی بین که جب حضرت رفاعه رضی الله عنه

کی بیوی نے مسلم پوچھا کہ رفاعہ نے مجھے تین طلاقیں دی ہیں، میں نے بعد میں عبد

الرحمٰن سے تکال کیاوہ نامرد ہیں، کیامیں پھر رفاعہ سے نکال کر سکتی ہوں؟

تونی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که:

لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عَسِيْلَتَه وَيَذُوْقَ عَسِيْلَتَكِ.

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 229)

2- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

### Click For More Books

نہیں، جب تک تمہارا آپی میں جماع نہ ہو جائے۔(1)

بعض لوگ حلالہ شرعی کو نا جائز بتاتے ہیں، مگریہ غلط ہے، کیونکہ فقہ خفی کی معتبر کتاب "بح الرائق شرح کنزالد قائق" میں ہے کہ:

كَرِهَ التَّزَوَّجُ لِلثَّانِيْ بِشَرْطِ أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوْلِ بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجُتُكِ عَلَى أَنْ أُحَلِّلَكَ لَهُ أَوْ قَالَ تَزَوَّجُتُكِ عَلَى أَنْ أُحَلِّلَكَ لَهُ أَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ نَوَيَا كَانَ مَأْجُوْرًا لِأَنَّ مُجَرِّدَ النِّيَةِ فِي الْمُعَامُلَاتِ غَيْرُ مُعْتَبَر.



حلالہ کرنے کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا پہلے کے لیے حلال کرنے کی شرط لگاکر مکروہ ہے، اس طرح کہ مرد کیے کہ میں تجھ سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ تو پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے یا ایسی بات عورت کیے، اور زبان سے بیالفاظ نہ کیے لیکن ووٹوں کی نیت بی ہو کہ بیہ نکاح اس لیے کیا جارہا ہے کہ پہلے مرد کے ساتھ اس عورت کا نکاح صحیح ہو جائے تو اس صورت میں مرد کو ثواب حاصل ہو گا کیونکہ معاملات میں صرف نیت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ علی نہ ہو۔ (2)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب: لا تحل مطلقة ثلاثا، ج: 4، ص: 154، حدیث: 3599) 2- (بحر الرائق، کتاب الطلاق، فصل: فیما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 247)





### میرے نفس یہ حرام ہے

" میں مسمیٰ حسین مائکیل نے اپنی ہیوی کو طلاق دی تھی، جس کا نام مگہت پروین ہے،

جس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: ''میں مسماۃ مگہت پروین کو طلاق دیتا ہوں اور اپنی

زوجیت سے الگ کرتا ہول، اب وہ میرے نفس پر حرام ہے، عدت گزارنے کے بعد



جہاں جاہے عقد ٹانی کر سکتی ہے"۔

قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل تحریر فرمائیں۔

السائل: حسين ما تكل ولد محمد حسين، حجرات

#### الجواب منه الهداية والصواب

اس تحرير مين حيار جملے قابل غور بين:

🖈 : میں مسماۃ نگہت پروین کو طلاق دیتا ہوں،

🖈: ائی زوحت ہے الگ کرتا ہوں،

A: ابوه میرے نفس پر حرام ہے،

اللہ: عدت گزارنے کے بعد جہال حاہے عقد ٹانی کر سکتی ہے۔

پہلے جملے سے جو کہ صریح ہے طلاق رجعی واقع ہوئی اور باقی تین جملوں سے بوجہ کنامیہ ہونے کے طلاق بائن ہوئی ہے، ان الفاظ میں نیت کا تعین ہوتا ہے۔

لیکن جب پہلے جملے سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئ تو باتی دو جملے لغو ہوں گے، ان سے کوئی طلاق نہ ہو گی، اور دوسرے جملے سے واقع ہوئی وائی بائن طلاق پہلی رجعی طلاق کو بھی بائن بناوے گی، پہلا جملہ ''میں نگہت پروین کو طَلاق دیتا ہوں '' فعل حال ہے، ایسے الفاظ سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔

فاوى رضوبيد ميس ہے كد:

فَقَالَ الزَّوْجُ (طَلَاقُ مِيْكُنَمْ) آتَهَا ثَلَاثٌ لِأَنَّ ( مِیْ كُنَمْ) يَتَمَحَّضُ لِلْحَالِ وَهُوَ تَحْقِيْقٌ بِخِلَافِ قَوْلِه (كُنَمْ) لِأَنَّه يَتَمَحَّضُ لِلْإِسْتِقْبَالِ، وَبِالْعَرَبِيَّةِ قَوْلُه: وَهُوَ تَحْقِيْقٌ بِخِلَافِ قَوْلِه (كُنَمْ) لِأَنَّه يَتَمَحَّضُ لِلْإِسْتِقْبَالِ، وَبِالْعَرَبِيَّةِ قَوْلُه: أَطُلَّقُ، لَا يَكُوْنُ طَلَاقًا لِأَنَّه دَائِرٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ فَلَمْ يَكُنْ تَحْقِيْقًا مَعَ الشَّكُ.

خاوند نے کہا: ''میں طلاق کرتا ہوں'' تو تین طلاقیں ہوں گی کیونکہ اس کا قول الکرتا ہوں'' صرف حال کے لیے مختص ہے اور بیر طلاق کو واقع کرتا ہے اس کے بر خلاف اس کا بیر کہنا ''طلاق کروں گا'' بیر خالص استقبال کے لیے ہے، اور عربی میں اسلاق (طلاق دوں گا)'' سے طلاق نہ ہو گی، کیونکہ بیر حال اور استقبال دونوں میں مشترک ہے، لہٰذا شک کی بناء طلاق واقع نہ ہو گی۔ (1)

1- ( قاوى رضوبه ، باب الكنابيه . ج: 12 ، ص: 589 )

دوسراجملہ ''اور اپنی زوجیت ہے الگ کرتا ہوں'' سے طلاق بائن ہوتی ہے۔ فاوی ہندریہ میں ہے کہ:

لَا نِكَاحَ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ أَوْ قَالَ لَمْ يَبْقَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ نِكَاحٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى وَلَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَسْتَ لِيْ بِرَوْجٍ فَقَالَ الزَّوْجُ: صَدَقْتِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ



شومرنے کہا کہ میرے اور تیرے در میان نکاح نہیں ہے، یا بیہ کہا کہ میرے اور تیرے در میان نکاح نہیں ہے، یا بیہ کہا کہ میرے اور تیرے در میان نکاح باقی نہیں ہے، تو اس سے اگر طلاق کی نیت کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو میرا شوہر نہیں ہے تو شوہر نے کہا کہ تو میرا شوہر کی نیت کی تو شوہر نے اس جملہ سے طلاق کی نیت کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔(1)

تيسراجمله: "اب وه ميرے نفس پر حرام ہے"۔

كنزالد قائق ميں ہے كه:

اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عِلَىَّ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ عِنْدَه طَلَاقٌ، وَلَكِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ.

1- ( فآوى ہندیہ، کتاب الطلاق، الفصل الخامس: فی الکنایات فی الطلاق، ج: 8، ص: 325)

جب مرداین عورت سے کے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو طلاق کی نیت نہ کرے

تو پھر بھی طلاق ہو جائے گ۔(1)

اور بحر الرائق میں ہی ہے کہ:

ٱلْمُتَعَارِفُ بِهِ إِيْقَاعُ الْبَائِنِ.

اس سے عرفاً بائن طلاق دی جاتی ہے۔(2)

چوتھا جملہ کہ: "عدت گزارنے کے بعد جہاں عاہم عقد ثانی کر سکتی

ے" طلاق کے کنایہ الفاظ سے ہے۔

البحر الرائق میں ہی ہے کہ:

وَبَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا

كَانَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَوَى ثِنَتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَهَذَا مِثْلَ فَوْلِه: أَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَحَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِى بِأَهْلِكِ وَحَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَحَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِى بِأَهْلِكِ وَحَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَخَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِيْ بِأَهْلِكِ وَحَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَفَارَقْتُكِ وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِيْ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَتَقْنَعِيْ وَتَحَمَّرِيْ وَاسْتَتَرِيْ وَاغْرُبِيْ وَاغْرُبِيْ وَاغْرُبِيْ وَاغْرُبِي وَالْمَرِي وَالْمَرْفِي وَالْمُرَقِ وَالْمُرْفِي وَالْمُرْفِي وَالْمُولِي وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونَ فِيْ حَالٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَاخْرُجِيْ وَالْمُرَافِي وَلَا الطَّلَاقَ فِيْ الْقَضَاءِ.

<sup>1- (</sup>البحر الرائق، كتاب الإيمان، ج: 12، ص: 197)

<sup>2- (</sup>البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الكنايات في الطلاق، ج: 9، ص: 355)

اور بقیہ کنامیہ الفاظ کہ جب ان کے ساتھ طلاق کی نیت کرے گا تو ایک بائنہ طلاق واقع ہو گی، اور اگردو کی نیت کی توایک ہو گی، اور اس کے اس قول کی مثل بن جائے گا کہ:

اق بائن ہے، تو بتہ (جدا) ہے، تو بتلہ (علیحدہ) ہے، تو حرام ہے، تیری ری
تیرے کندھے پہ ہے، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا، تو خلیہ (جدا) ہے، تو بریه
(آزاد) ہے، بیس نے مختجے تیرے گھر والوں کے لیے بیہ کیا، بیس نے مختجے
چھوڑا، بیس نے مختجے جدا کیا، تیرا معالمہ تیرے ہاتھ بیس ہے، مختجے اختیار ہے، تو چھوڑا، بیس نے مختجے اختیار ہے، تو این آزاد ہے، تو دوپٹہ اوڑھ لے، تو چادر لے لے، تو اپنے آپ کو چھپا ہے، تو شوہر اینے آپ کو پھپا ہے، تو شوہر اینے آپ کو پھپا ہے، تو شوہر

اللاش كر لے، مگر جب يہ تمام الفاظ مذاكرہ طلاق كے درميان كيم جائيں گے تو وقوع طلاق كا بى فيصلہ و ماجائے گا۔(1)

اس طرح ان جملوں میں سے پہلے جملے سے تو طلاق رجعی بغیر نیت وارادے کے ہو گئی، باقی الفاظ میں سے ایک سے طلاق بائن ہو گی اور اس نے پہلی رجعی طلاق کو بھی بائن کر دیا، دوسرے دو جملوں میں سے طلاق واقع نہ ہوئی۔

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الكنابات في الطلاق، ج: 9، ص: 355)

اور کنز میں ہی ہے:

وَالصَّرِيْحُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ وَالْبَائِنَ، وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ.

اور صر تح لاحق ہوتی ہے صر سے و بائن کے ساتھ، اور بائن صر سے کے ساتھ لاحق

(1)  $\rightarrow$  (1)

اس عبارت میں صریح مراد ہے یا بائن، بحر الرائق میں طلاق رجعی کو بیان کیا تواس اعتبار

ے یہ مطلب ہوا کہ ایک طلاق رجعی کے بعد دوسری، تیسری رجعی طلاق ہو سکتی

ہے اور پہلے بائن طلاق ہو چکی تودوسری بائن نہیں ہو سکتی۔

فتح القدير ميں ہے كه:

لِأَنَّ الصَّرِيْحَ أَعَمُّ مِنَ الْبَائِنِ لِآنَّه مَا لَا يَحْتَاجُ اِلَى نِيَةٍ بَائِنًا كَانَ الْوَاقِعُ بِه أَوْ

رَجْعِيًّا.

اس لیے کہ صریح بائن سے زیادہ عام ہے، کیونکہ صریح نیت کی محتاج نہیں ہوتی جاہے اس (صریح) سے بائن طلاق واقع ہو یارجعی۔(2)

صر یک طلاق سے مراد وہ طلاق ہے جو بغیرنیت بھی واقع ہو جائے، اگرچہ بائن

-9%

<sup>1- (</sup>البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الكنايات في الطلاق، ج: 9، ص: 381)

<sup>2- (</sup> فتح القدير، كتاب الطلاق، فصل: الطلاق قبل الدخول، ج: 8، ص: 175)

تواس اعتبارے تیسرے جملے "اب وہ میرے نفس پر حرام ہے" سے طلاق صر یک

ہو گی جو دوسری بائن طلاق کالاحق ہو سکتی ہے۔

بح الرائق میں ہے کہ:

أُ وَالْمُوَادُ بِالصَّرِيْحِ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الرَّجْعِيُّ.

اور یہاں صر تے مراد وہ طلاق ہے جس سے رجعی طلاق واقع ہو۔(1)

تواس کا حکم علامہ شامی کے فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں کی مختاجی نہ

ہونا حال کی دلالت کی وجہ سے ہے نہ کہ لفظ کی وجہ ہے۔

نيزمبوط ميں ہے كه:

وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً ثُمَّ قَالَ لَهَا فِيْ عِدَّتِهَا أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ أَوْ مَا

أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهُوَ يُرِيْدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْعٌ.

اگر کوئی مرداپنی عورت کوطلاق بائن دے پھر اس سے عدت کے دوران کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یااس کے مشابہہ کوئی جملہ کہے اور اس سے طلاق کی نیت کرے تو جمھ پر حرام ہے، یااس کے مشابہہ کوئی جملہ کہے اور اس سے طلاق کی نیت کرے تو تب بھی طلاق واقع نہ ہوگ۔(2)

<sup>1- (</sup>البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل: الكنايات في الطلاق، ج: 9، ص: 377)

<sup>2- (</sup>مبسوط، كتاب الطلاق، ج: 7، ص: 343)

لہذا ہمارے مسئلہ کے پہلے جملہ سے ایک اور باقی تین میں سے ایک طلاق واقع ہوئی، پہلی طلاق رجعی تھی، جس کو دوسری نے بائن بنا دیا، اب دو بائن طلاق ہو چکی ہیں، اس کے بعد اگر میاں بیوی از دواجی تعلق بنانا چاہتے ہیں تو تجدید نکاح کی ضرورت ہو گ، گریہ یادر کھیں کہ نکاح کے بعد سمی وقت بھی ایک طلاق دی گئی تو پھر حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہ ہو سکے گا۔

ہدایہ میں ہے کہ:



وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَلَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِيْ الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْقَطَائِهَا.

اور جب طلاق بائن ہو، تین سے کم ہو تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت سے عدت میں اور عدت کمل ہونے کے بعد نکاح کرے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (بدايه، كتاب الطلاق، باب: فيما تحل به المطلقه، ج: 2، ص: 362)



### طلاق ویکرزوجیت سے فارغ کرتا ہوں

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے طلاق نامہ لکھا جس

ك الفاظ يه بيل كد:



30

البیل محمد اشرف ولد محمد رمضان قوم راجیوت بھٹی سکنہ محلّہ ارشاد آباد منڈی بہاؤالدین کا رہائش ہوں، میری شادی ریحانہ کوثر بنت فضل کریم قوم مسلم شخ، محلّه بہاؤالدین کا رہائش ہوں، میری شادی بہاؤالدین سے ہوئی، دوران آبادی ناچاکی بیدا السلام آباد ڈاکخانہ سوہاوہ ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہوئی، دوران آبادی ناچاکی بیدا

ہوئی، باوجود کوشش صلح نہ ہو سکی اور میری ند کورہ بیوی میرے گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہے، لہذا میں گواہان کے روبرو اپنی بیوی کوطلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج

کرتا ہوں "

البذا یہ طلاق نامہ پڑھ کر شریعت کی روے آگے نکاح وعدم نکاح کے بارے

میں بتائیں ؟

السائل: محمد منشاء، سوباوه منذى بهاوالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

اس تحریرے ایک طلاق بائن خابت ہوتی ہے اور بائن طلاق سے نکال ختم ہو جاتا ہے اور عدت سے جاتا ہے اور عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنا صحیح ہو گا، اور عدت سے ہے کہ جس عورت کو ماہواری آتی ہو اور حالمہ نہ ہو تو تین بار چین طلاق ہونے کے بعد تین بار چین کے بعد آ جائیں، اگر طلاق کے بعد تین بار چین سے پاک ہو کر عشل کر لیا تو عدت ختم ہوئی اور دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوا۔



1000

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



#### ایک بارطلاق دے دی

مفتی صاحب گزارش ہے کہ اس ورق کی دوسری جانب تحریر کردہ عبارت (مساۃ بشیر فاطمہ کو بارِ اول بیش ہے) کے بشیر فاطمہ کو بارِ اول طلاق وے دی ہے، لہذا اعلانِ طلاق بارِ اول پیش ہے) کے متعلق شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا تھم ہے؟

جبكه اس طلاق كوديئ موع عرصه چه ماه مو چك بين-

برائے مہر بانی قرآن وسنت اور فقہ خفی کی روشنی میں وضاحت فرما کر ممنون فرما ئیں۔

السائل: محراسحاق جلاتي،

ناظم اعلیٰ دار العلوم نوریه جلالیه، منڈی بہاؤالدین

#### الجواب منه الهداية والصواب



اس عبارت کے مطابق ایک طلاق رجعی واقع ہوئی، جس کے بعد عدت کے اندر رجوع جائز ہے، لیکن 1998-10-16 آج مؤرخہ 1999-10-11 چھ ماہ ہونے کو ہیں اور عموما اشنے وقت میں تین حیض عدت کے پورے ہو جاتے ہیں، اگر عدت ختم ہو گئی اور رجوع نہ ہوا تو نکاح ختم ہو گیا اور مطلقہ جہاں چاہے عقد ٹانی کر سکتی ہے۔

البتہ مردوعورت دوبارہ ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہیں تونے سرے سے زبانی اجازت اور جدید مہر کے ساتھ تجدید نکاح کر سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

كابالطلاق

33



### تحريرى طلاق كالحكم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ محمد تعیم نے 22 سالہ خالدہ پروین

ے نکاح کیا تھا، جب کہ خالدہ کی والدہ کی رضامندی بھی شامل تھی، لیکن نعیم نے



کے دوستوں نے نعیم کو مجبور کیا اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، نعیم نے

سخت انکار کیااور کہا کہ میں ہر گز طلاق نہیں دوں گا، آخر مجبور ہو کر اس نے

صرف اتنی آماد گی ظاہر کی کہ صرف ایک طلاق دینے کے لیے تیار ہوں وہ مجھی تمہارے

مجور کرنے کی وجہ ہے، چنانچہ تعیم نے مجبوراً اشنام خریدااور دستخط کر دیے، خریدتے

وقت اس نے پھر کہا کہ ایک ہی طلاق دوں گا اور چلا گیا، نعیم کے دوستوں نے

والدین کی رضامندی کے لیے تعیم کی عدم موجودگی میں تین طلاقیں اپنی طرف سے لکھوا

-U.

#### الجواب منه الهداية والصواب

سوال کی تحریر سے صرف اتنا پتہ چاتا ہے کہ تعیم نے دوستوں کے مجبور کرنے پر طلاق دینے کے لیے اشٹام خریدااور سادہ اشٹام پر دستخط کر کے دوستوں کو دے کر خود چلا گیااور اس وقت سے بھی کہا کہ طلاق ایک ہی دوں گا، اور دوستوں نے جو کھا اس کو تعیم نہیں مانتا اور سوال سے ظاہر ہے کہ اشٹام کی تحریراس کی ہے نہ اس نے کھوائی ہے اور دستخط بھی پہلے خالی کاغذ پر تھے اور بعد میں اس تحریر کاعلم می ہونے پر ماں سے چھین کر چھاڑنا اس کی ناراضگی پر دلالت کرتا ہے تو اس صورت ہونے پر ماں سے چھین کر چھاڑنا اس کی ناراضگی پر دلالت کرتا ہے تو اس صورت میں تحریر کا کوئی اعتبار نہیں، تحریر کو کلام کا حکم بوقتِ حاجت دیا جاتا ہے، جیسا کہ فتح میں تحریر کا کوئی اعتبار نہیں، تحریر کو کلام کا حکم بوقتِ حاجت دیا جاتا ہے، جیسا کہ فتح میں تحریر کا کوئی اعتبار نہیں، تحریر کو کلام کا حکم بوقتِ حاجت دیا جاتا ہے، جیسا کہ فتح

فَأْقِيْمَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ دَفْعاً لِلْحَاجَةِ.

تحریر صاحبت کے وقت (کلام) کے قائم مقام بنا دی جاتی ہے۔

نيزروالمحتاريس ہے كه:

القدير ميں ے كه:

وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ كَالْخِطَابِ.

1- (فتح القدير، كتاب الطلاق، فصل: ويقع الطلاق كل زوج، ح: 8، ص: 4)

اور (جب) یے (تحریر)اس کے اقرار یا گواہوں سے ثابت ہو تو وہ کلام کی طرح

لہذااس تحریر سے جو اشٹام پر لکھی گئی ہے ایک طلاق کا وقوع بھی نہ ہوا، اس کے بعد نعیم نے ایک طلاق کا وقوع بھی نہ ہوا، اس کے بعد نعیم نے ایک طلاق دینے کے کا اقرار کر لیا توایک واقع ہوئی، اگر دویا تین کا اقرار کرے

تو اس کے اقرار کے مطابق تھم ہو گا۔



البتہ والدین کی گتاخی کرنے اور والدہ سے گتاخانہ روبیہ پیش آنے پر نعیم

كبيرة كناه كا مرتكب جوا، اے لازم ہے كه وہ توبه كرے اور والدين سے معافى

مائے اور ان کی مرضی کے مطابق اپنی بیوی کوطلاق دے دے۔

حضرت معاذ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے

چند چیزوں کی وصیت کی:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْءًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ

مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

1- (ردالمحتار، كتاب القضاء، باب: كتاب القاضي الى القاضي، ج: 22، ص: 24)

الله کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اگرچہ تھے قبل کیاجائے اور جلا دیاجائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کر اگرچہ وہ تھے اپنے اہل و مال کو چھوڑنے کا تھم دے دیں۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





# يونين كونسل كاطلاق كوموثر قرارنه دينا

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید کی بیوی حالمہ تھی اور اپنے میکے رہتی تھی، کسی ناچاکی کی وجہ سے زیدنے ایک طلاق تحریری طور پر ارسال کردی، ایک ماہ کے بعد دو طلاقیں لکھ کر ارسال کردیں، جو انہیں وصول ہو چکی ہیں، کیا کسی صورت میں زید اور اس کی بیوی اکھٹے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟

1- (منداحد، مندالانصار، عديث معاذبن جبل رضى الله عنه، ج: 5، ص: 238، عديث تمبر: 22128)

جب کہ یو نین کو نسل والے کہتے ہیں کہ طلاق مؤثر ہی نہیں ہوئی۔ السائل: محد شریف، چک نمبر 13 چو کنال والہ

### الجواب منه الهداية والصواب

فناوى حضرت بدس النقهاء

اس میں زید کی بیوی تین طلاقوں سے مغلظہ ہو گئی اگر زید اقرار کرے کہ یہ کاغذیبی فے خود تحریر کیے ہیں یا (تحریر) کروا کر ارسال کیے ہیں، ورنہ اس کی طرف (سے) ہونے کا جُوت در کار ہے۔



ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

تین چیزیں الیم ہیں کہ جن کی سنجید گی بھی سنجید گی ہے اور جن کا نداق بھی

سنجیرگ ہی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔(1)

لہٰذا تین طلاقیں ہو چکی ہیں۔

اوراس کے بعد علم ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

1- (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: من طلق او كل او راجع لاعبا، ج: 1، ص: 658، حديث نمبر: 2039)

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔

تکم شرعی کوبدلنے کا یونین کونسل کو کوئی اختیار نہیں ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





# تحریری طور پردی جانے والی طلاق کا تھم

1: ہمیں مؤرخہ 1996-08-08 کو ڈاکخانہ کے ذریعے اپنی ہمشیرہ خالدہ کی طلاق کا خط گھر میں ملا، جو کہ 1996-07-01 کا تحریر شدہ ہے، جس میں محمد جاوید ولد سراب خان کا نام درج ہے اور اس نے تین دفعہ طلاق کا لکھا کہ میری طرف سے فارغ ہے۔

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

2: مؤرخہ 1996-10-13 کو یونین کونسل سے درخواست آئی تھی، جس میں جا میں جو بین کونسل سے درخواست آئی تھی، جس میں جا جا دید ولد سراب خان نے یہ تحریر کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو آباد کرنا جا ہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 1996-08-08 والا طلاق کا لیٹر موجود تھا۔

3: اس کی مندرجہ بالا درخواست جس کا بید اعتراف کرتا ہے کہ میں نے سید درخواست خود دی ہے اور جو ہماری طرف سے درخواست یونین کونسل میں آئی، جس کا

ہم نے نہ تو ذکر کیا ہے اور نہ ہی لکھی ہے، اور یونین کونسل سے ہم نے حلفیہ بیان دے کر حاصل کی ہے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی نے اور وہ ماری کا پی درخواست جس کو وہ جسمی شریف ہم نے واپس ریکارڈ کے طور پر لائی ہے۔ ایک اس کی اپنی درخواست جس کو وہ بیکی شریف بندات خود نشلیم کرتا ہے اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں میں کی اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں میں کی اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں کی سائی میں کی اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں کی اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں کی سائی میں کی اور جو جعلی ہماری طرف سے دی گئی، دونوں کی لکھائی میں کی سے دی گئی دونوں کی لکھائی میں کی دونوں کی لکھائی میں کی دونوں کی لکھائی میں کی سے دونوں کی لکھائی میں کرتا ہے دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی میں کرتا ہے دونوں کی لکھائی کی کھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کو دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کو دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کو دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی کی دونوں کی لکھائی کے دونوں کی لکھائی کی دونوں کی گئی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی کی دونوں کی کٹی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی لکھائی کی دونوں کی کٹی دونوں کی گئی دونوں کی کٹی دونوں کی گئی دونوں کی کٹی دونوں کی کٹی دونوں کی کٹی دونوں کی دونوں کی کٹی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کٹی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کٹی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دو

ایک ہی ہاتھ کی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔

ہم طلاق کے اس خط کا قرآن وسنت کی روشیٰ میں فیصلہ چاہتے ہیں کہ آیا سے طلاق ہے یاکہ نہیں؟

4: میں تین طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے خالدہ فارغ ہے، عارف اب تمہیں تکلیف ہو عارف اب تمہیں تکلیف ہو گئ، اب تمہیں تکلیف ہو گئ، شاید سکون ملے گا۔

السائل: محمد جاويد ولدسراب خان، واكنانه كليال ضلع جهلم، پيد وادن خان،

فآوي

#### الجواب منه الهداية والصواب

تحریر کو کلام کا قائم مقام قرار دے کر اس پر فقہائے کرام کلام والے احکام مرتب فرماتے ہیں۔ جب آ دمی تحریر کرے یا تحریر کروائے یا عادل گواہوں کی شرعی گواہی ہے اس کی طرف سے تحریر ہونے کا شبوت ہو جائے (تو طلاق فابت ہوتی ہے)، اس کے بغیر تحریر طلاق وغیرہ کا شبوت نہیں بنتی، البنہ جس کی طرف تحریر منسوب کی گئی ہے اس سے تحریر کلفت یا لکھوانے کا حلف لیاجائے گا، اگر حلف دے دے تو اس کی بوی کو طلاق متصور ہو گئے۔

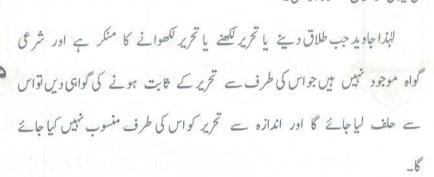

قاوی رضویہ میں ایک تحریری طلاق نامہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

المر خط کی بناء پر وقوع طلاق کا حکم اس حالت میں ہو سکتا ہے جب کہ شوم مقر یا

گواہان عادل شرعی (دومر دیا ایک مرداودوعور تیں) سے ثابت ہو کہ یہ خط اس کا ہے،

ورنہ صرف مشابہت خط پر حکم نہیں "۔(1)

1- (فناوى رضويه، كتاب النكاح والطلاق، باب الكنائية، ج: 12، ص: 635)

علامه شامی فرماتے ہیں کہ:

فَإِذَا كَانَ مُسْتَبِيْنًا مَرْسُوْمًا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةً فَهُوَ كَالْخِطَابِ.

جب خط واضح لکھا ہوا ہو اور بیاس کے اقرار پاگواہوں سے ثابت ہو تو وہ کلام

کی طرح ہی ہو گا۔(1)

ہایہ میں ہے کہ:

ٱلْخَطُّ يَشْبَهُ الْخَطَّ.

نط نط کے مشاہبہ ہوتا ہے۔(2)

ہدایہ میں ہی ہے کہ:

وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقاً قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ

نِصْفَ الْمَهْرِ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجرِيْ فِيْ الطَّلَاقِ.

اور جب عورت نے دخول سے پہلے طلاق کا دعوی کیا تو مر دسے حلف لیا جائے گا، اگر وہ انکار کر دے تو تمام کے اقوال کے مطابق وہ نصف مہر کا ضامن ہو گا اس لیے کہ حلف طلاق میں جاری ہوتا ہے۔(3)'

1- (روالمحتار, كتاب القضاء, باب: كتاب القاضى الى القاضى، ج: 22، ص: 24)

2- (بدايه، كتاب الزكوة، باب: في من يمر على العاشر، ج: 1، ص: 214)

3- (برايه، كتاب الدعوى، باب اليمين، ح: 3، ص: 213)

فتح القديريس ہے كه:

وَلَوْ كَتَبَ الصَّحِيْحُ اِلَى امْرَأَتِه بِطَلَاقِهَا ثُمَّ أَنْكَرَ الْكِتَابَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّه كَتَبَه بِيَدِه فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِيْ الْقَضَاءِ.

اور اگر مرد نے اپنی عورت کی جانب طلاق کا خط لکھا پھر اس کی کتابت کا انکار کر دیا،

جبکہ اس بات پہ گواہ موجود ہوں کہ بے شک اس نے یہ خط خود اپنے ہاتھ سے کھا ہے تو قضاء کے طور پر ان دونوں کے درمیان تفریق کروادی جائے گا۔ (1) سوال کی تحریر میں جاوید کی عورت کی طرف طلاق کی نسبت نہیں، اگر جاوید تحریر کا اقرار کرنے تو پھر بھی اس کی نیت پر طلاق کا مدارہے، اگر حلف دے کہ اس وقت

فقط

ا نی پیوی کو طلاق دینا میری نیت نه تھی تو بھی طلاق نہیں ہوئی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (فَتْحُ القَدِيرِ، كَتَابِ الطلاق، فَصل: في الطلاق قبل الدخول، ج: 8، ص: 162)





### میں این بیوی کو آزاد کرتا ہوں

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میرے گھر میں لڑائی جھٹڑا اور گالی گلوچ جو رہا تھا کہ میں نے اپنے والد کو کہا کہ اگر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں این بیوی کوآزاد کر دیتا ہوں۔



اب دریافت طلب امریه ہے کہ ند کورہ صورت میں طلاق واقع ہوئی

ازرویے شرع زوجین کے متعلق کیا علم ہے؟

السائل: مجمداعجاز، بعليهمو

### الجواب منه الهداية والصواب

" يهي مرضى ہے" ہے اس وقت طلاق مراد تھي اور "آزاد كر ديتا ہول" كہتے ہوئے طلاق کی نیت تھی تو پھر والدین سے پوچھا جائے اگر اس وقت وہ دونوں عاہجے تھے کہ جمارا بیٹااین بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق بائن ہو گا۔

اگر " میں اپنی بیوی کو آزاد کر دیتا ہوں " سے والدین کو بتانا جا بتا ہو کہ اگر آپ عاہتے ہیں تو میں آپ کی مرضی پوری کروں گا، مجھے بتائیں کہ آیا آپ کی اس میں رضا مندی ہے؟ تو اس کے بعد والدین نے طلاق میں رضا مندی کا اظہار نہ کیا یا انہوں

نے رضا مندی ظاہر کر دی کیکن بیٹے نے ان کی رضاکاکام نہ کیا لیعنی بعد میں طلاق نہ دی توطلاق نہ ہوئی۔

اسی طرح'' یہی مرضی ہے'' سے طلاق کے علاوہ کسی اور بات کی طرف اشارہ ہو تو اوہ شرط بوری ہو گی۔

''اپنی بیوی کو آزاد کر دیتا ہوں'' سے ان شاء اللہ ہو تو طلاق بائن ہو گی اور وعدہ طلاق بائن ہو گی اور وعدہ طلاق ہو تعلم کا قول بہع فقد معتبر ہو گا۔



هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



طلاق، طلاق طلاق (تين بار)

کیافرماتے علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میں سجاد حسین ولد سید حنیف شاہ عابدہ بی بی دختر بہادر شاہ جو کہ میری منکوحہ زوجہ ہے، باہمی ناچاکی کشیدگی اختیار کر گئی ہے اور

وہ ناراض ہو کر میلے چلی گئی ہے، مصالحت کی گنجائش نہیں، قبل اس کے دو نوش طلاق کے دے چکا ہوں، آج تیسری طلاق تحریری شبوت کے طور پر لکھ رہا ہوں، فہ کورہ کو ہم سہ بارطلاق، طلاق، طلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں۔

فہ کورہ کا ایک بیٹا ہوا ہے جو کہ میرے نطفہ سے نہیں ہے، شادی سے قبل اس کے حمل پر پردہ پوشی کی مگر فہ کورہ معاملہ اس کا والد بہادر سمجھ نہ سکا، بیٹے کے



کی خرچه، نان و نفقه کا مر گز ذمه دار نه مول گا-

ۂ کورہ کو حق ہے کہ بعد میمیل ایام عدت عقد ٹانی کرے، میراعذر اعتراض نہ

-6 m

نقل نوٹس طلاق بخدمت جناب چیئر مین صاحب ٹاؤن سمیٹی مرسل ہے کہ موثر قرار پائے، ندکورہ کا کوئی سامان، جہیزنہ ہے، اور نہ ہی کوئی لین دین باقی ہے۔

1- سر دار شاه ولد رفیق شاه

2- افسر شاه ولد شهادت شاه

15-06-1999، ملكوال

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں تحریر کے مطابق تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور عورت اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہیں اور عورت اپنے خاوند کے بعد سابق خاوند کے علاوہ جس مرد سے چاہے عقدِ خانی کر سکتی ہے، اگر سابق خاوند سے کرنا چاہے تو حلالہ شرعی کے بغیر ہائز نہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گ

جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔

بچ کے نب کی نفی کرنے سے عورت پر زنا کی تہمت لگائی گئی،اگر ثابت نہ کر سکے تو از روئے شرع حدِ قذف کا سزاوار ہے اور بچہ پھر بھی اس کا ہو گا۔

ہدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِه عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِيْ تُقْبَلُ التَّهْنِئَةُ وَتُبْتَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُه وَلَاعَنَ بِه وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَاعَنَ، وَيَثْبُتُ النَّسْبُ.

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بیچ کی اپنی ذات سے ولادت کے فوراً بعد یا ایس حالت میں کہ مبار کبادیاں قبول کی جائیں اور ولادت کی ضروریات خریدی جا پچک ہوں، نفی کر سے تو اس کا نفی کرنا صحیح ہے اور وہ لعان کرے، اگر اس کے بعد نفی کرے تو وہ لعان کرے، اگر اس کے بعد نفی کرے تو وہ لعان کھی کرے اور بیچ کا نب بھی ای سے ثابت ہو گا۔

فقط



47 .

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



#### طلاق کا مسئلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ گھ امین ولد شیر محمد ساکن چر خانپور نے اپنی والدہ کے فوت ہونے پر جدہ میں بیا ساکہ میری بیوی میری مال کی بیاری اور مرنے میں شریک نہیں ہوئی، تواس نے درج کلمات کہے:

مرنے میں شریک نہیں ہوئی، تواس نے درج کلمات کہے:

گواہ نمبر 1: خضر حیات ولدامام دین، ساکن خانپور:

1- (برايه، كتاب الطلاق، باب اللعان، 5: 2، عن: 426)

میں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر سے گواہی ویتا ہوں کہ مجمہ امین نے میرے روبرو
سے الفاظ اوا کیے کہ میں اگر اپنی بیوی کو اپنے گھر واپس لاؤں تو اپنی ماں بہن سے زنا
کروں۔ جب میں نے منع کیا تو دوبارہ اس نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو گھر لاؤں تو
اپنی ماں سے نکاح کروں۔ تیسری بار منع کرنے پر مجمہ امین نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی
کو گھر لاؤں تو اپنی ماں بہن سے زنا کروں، تیسری مرتبہ سے بھی کہا کہ وہ آج سے
میری ماں بہن سے کیونکہ وہ میری ماں کی بیاری اور وفات میں شریک نہیں ہوئی۔

گواه نمبر 2: محمد جان ولد فيض ، ساكن بيلان ، حال جده:

میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں کہ مجمہ البین نے اپنی والدہ کی کی وفات کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ الفاظ ہولے کہ میری بیوی والدہ کی بیاری پر نہیں آئی، تواس کے بعد اسے اپنے گھر آباد کروں تو اپنی ماں سے ٹکا ح کروں، پھر مجمہ البین نے بیوی کے والد مجمہ لال کو گالیاں دینی شروع کر دیں تو میں نے کہا کہ تو نے مجمہ لال کی لڑکی چھوڑ دی ہے تو اسے گالیاں کیوں دیتے ہو، وہ میرا رشتہ دار ہے، تو مجمہ امین نے کہا کہ میں نے اس کی لڑکی چھوڑ دی ہے اب اگر اسے آباد کروں تو مجھ پر حرام ہے۔

گواه نمبر 3: صوفی محمد بشیر ، ساکن پلابل، حال جده:

میں کلمہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ محمد امین نے گھریلو حالات پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیوی میری والدہ کی وفات پر نہیں آئی، اگر میں اسے گھر لا کر آباد کروں تو ماں سے زنا کروں۔

گواہان کے حلفاً بیان کی روشنی میں فیصلہ صادر فرما یا جائے۔

31-03-1988

#### الجواب منه الهداية والصواب

اس آدمی سے پوچھا جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو جدہ میں طلاق دی تھی یا فلال آدمی بید الفاظ تیری طرف سے تیری بیوی کے متعلق بیان کرتا ہے، اگر وہ اقرار کرے تو اس کی بیوی مطلقہ ہوگی۔

اگران بیانات کو درست تشلیم کرے تو گواہ نمبر 2 کے الفاظ ''میں نے مجمہ لال کی لڑکی چھوڑ دی ہے'' سے طلاق رجعی ہوئی، اور ''اب اگراسے آباد کروں تو مجھ پر حرام ہے'' سے طلاق بائن معلق ہوئی اگر آباد کر لیا تو وہ مجمی (بائن

طلاق) ہوئی اور پہلی بھی بائن ہو گی،اس کا علم میہ ہے کہ صلح کر دیں تو صرف نکاح کرنا

اگر پہلے بھی ایک طلاق دے چکا ہے تو ابھی مغلظہ ہو گئی ہے اور حلالہ شرعی کے بغیر از دواجی تعلق ناممکن ہے۔

اور اگر خود طلاق کا اقرار نہ کرے اور نہ بیانات کو تتلیم کرے تو ایک آدی کی گواہی ہے طلاق خابت نہیں ہو سکتی اور دوسرے گواہوں کے بیانات میں جو الفاظ موجود ہیں،

50

ان سے طلاق نہیں ہوتی، وہ تشکیم کرے یا گواہوں سے ثابت ہوں تو اس پر استغفار

و توبہ لازم ہے، طلاق نہیں ہوئی۔

قرآن كريم س ب كه:

وَّأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

ترجمہ: اوراپ میں دو ثقه کو گواه کرلو\_(1)

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

ترجمہ: اورائع مردول میں سے دو گواہ کر لو۔(2)

فاوى رضوبير ميں ہے كه:

العورت كو چھوڑ دينا اعر فاطلاق صرت ہے۔(3)

نیز ایک سوال کے الفاظ ۱۱میں نے کھتے چھوڑ دیا تو میرے کام کی نہیں۱۱ کے

جواب میں فرمایا: ووطلاقیں بائن ہو سکئیں:

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْلَفْظَ الْأَوَّلَ صَرِيْحٌ وَالثَّانِيْ كِنَايَةٌ.

اس لیے کہ پہلا لفظ صریح اور دوسر اکنابہ ہے۔(4)



<sup>1- (</sup>سوره: طلاق، آیت نمبر: 2)

<sup>2- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 282)

<sup>3- (</sup>قاوى رضويه، ما الكنايه، ج: 12، ص: 582)

<sup>4- (</sup>فأوى رضويه، باب الكنابيه، ج: 12، ص: 570)

نیز ایک سوال کے الفاظ ''خاوند نے ماں، بہن کہا'' کے جواب میں فرمایا: صورت ند کورہ میں طلاق ثابت نہ ہوئی، نہ بی ظہار ہے، صرف برا کہا اور گنہگار ہوا، توبہ کرے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





### تين طلاقيں ديتا ہوں

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں مسٹی سیف اللہ ولد محمد 
یار، ساکن جلالپور مخصیل و ضلع سر گودھا اپنی منکوجہ رسولاں کی بی دختر نور محمد، سکنہ موسیٰ 
خورد مخصیل پھالیہ کو حواس خمسہ قائم رکھتے ہوئے تین طلاقیں دیتا ہوں، آج کے بعد 
میرااس کے ساتھ کوئی از دواجی رشتہ نہیں، وہ مجھ پر حرام ہے۔

1- (قاوى رضويه، باب: تعلق الطلاق، ج: 13، ص: 289)

کواه:

احمد يار ولد محمد يار ، محمد اشرف ولد متعلیٰ خان ، محمد اسلم ولد محمد دين ،

06-05-1999

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر سیف اللہ اقرار کرے کہ تحریر میں نے خود لکھی ہے یا لکھوائی ہے یا معتبر



شرعی گواہ شرعی شہادت دیں کہ یہ تحریر سیف اللہ کی طرف ہے ہے، تو اس کی بیوی رسولاں بی بی کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور وہ سیف اللہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، عدت گزرنے پر جس سے چاہے عقد خانی کر سکتی ہے مگر سیف اللہ سے حلالہ شرعی کے بغیر عقد نہیں ہو سکتا۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ.

ترجمہ: تم میں سے اس کو وہی جانتے ہیں جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں۔(1)

علامه شامی فرماتے ہیں کہ:

فَإِذَا كَانَ مُسْتَبِيْنًا مَرْسُوْمًا وَثَبَتَ ذَلِكَ بِاقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةً فَهُوَ كَالْخِطَابِ.

1- (سوره: نساء، آیت نمبر: 83)

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جب خط واضح کھا ہوا ہو اور بیاس کے اقرار باگواہوں سے ثابت ہو تو وہ کلام كى طرح بى بو گا\_(1)

فتح القدير ميں ہے كه:

وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةٍ الْمُسْلِمِيْنَ إلى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثًا

اور جمہور صحابہ و تابعین اور ان کے مابعد مسلمانوں کے آئمہ اس جانب گئے



فتح القدير مين عى حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه والى حديث ذكر كرنے الله الله عنه والى حديث ذكر كرنے

کے بعد لکھا ہے کہ:

وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيْحًا بِإِيْقَاعِ التَّلَاثِ.

اور شخقیق ہم نے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صریحا تین طلاقوں کا وقوع نقل کیا ہے۔(3)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم الله

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر الله

1- (روالمحتار، كتاب القضاء، باب: كتاب القاضي الى القاضي، ج: 22، ص: 24)

2- (فَحُ القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق السنه، ج: 7، ص: 457)

3- ( فتح القدير، كتاب الطلاق، ماب: طلاق النه، ج: 7، ص: 460)

كناب الطلاق

(all con)

فناوى حض بت بدس النقهاء



# مجبور مخض كى طلاق كاعكم

کیا فرمانتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسٹی محمد نواز کو دھوکہ سے



اجووال واڑہ عالم شاہ لے جایا گیا، وہاں بہنچ کر اس سے کہا گیاکہ تو اپنی بیوی (مساة منظورال دختر لاله) کو طلاق دے، جب محمد نواز نے انکار کیا تو اس کو دھمکی دی گئی بلکہ اس پر تشدد مجھی کیا گیااور مجبور ہو کر اس نے طلاق 🙎 نامہ یہ اگلوٹھا لگایا اور اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا اور نواز کہنا ہے کہ

طلاق دینے کی میری اپنی مرضی نہیں تھی اور جو کچھ کیا گیا مجبور ہو کر کیا گیا اور مجبور کرنے والا ایک نواز کا چھوٹا بھائی اور ایک بہنوئی تھا، اور محمد نواز نے جس تحریریہ انگوٹھا لگایااس میں یہ تحریر تھی کہ آج مؤرخہ 1988-27-28 کو سہ بارہ طلاق دیکرایے نفس ير حرام كرتا جول\_

السائل: نادر على ولد محمر روش، گوہڑ شریف ، منڈی بہاؤالدین

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور عورت مغلظہ ہو گئی ہے، اب محمد نواز اور منظوراں بی بی کا از دواجی تعلق حلالہ شرعی کے بغیر بنانا از روئے شرع درست نہیں ہو سکتا۔

اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگرچہ مجمد نواز نے خود تحریرنہ کھی مگر کسی کی



الله عضوكا في وهمكى دے اور وہ اپنى وهمكى دے اور وہ اپنى وهمكى

کو عملی جامہ پہنانے کی جرات بھی رکھتا ہو۔

کے: جس کو دھمکی دی گئی ہے وہ مجھی سے سمجھ لے کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو مجھے وہ اذیت برواشت کرنا ہی پڑے گی۔

اس صورت اکراہ میں عموماً یہ دو شرطیں جمع نہیں جمو سکتیں کیونکہ بھائی اپنے بھائی ک تالیندیدہ بیوی کو چھڑانے کے معاملے میں اختلاف پر اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا یا کم از کم جے دھمکی دی گئی ہے وہ اس حد تک خائف نہیں ہو سکتا۔

علامه شامی فرماتے ہیں کہ:

فَإِذَا كَانَ مُسْتَبِيْنًا مَرْسُوْمًا وَقَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةً فَهُوَ كَالْخِطَابِ.

جب خط واضح لکھا ہوا ہو اور بیاس کے اقرار یا گواہوں سے ثابت ہو تو وہ کلام کی طراح ہی ہو گا۔(1)

ہدایہ میں ہے کہ:

ثُمَّ كَمَا يُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ يُشْتَرَطُ خَوْفُ

الْمُكْرَهِ وَقُوْعَ مَا يُهَدُّدُ بِه



پھر جس طرح اکراہ کے تحقق کے لیے مجبور کرنے والے کی قدرت کی شرط بھی شرط کا کا گئی گئی ہے ای طرح مجبور کیے گئے شخص کا اس چیز سے خوف بھی شرط ہے جس کا گئی گئی ہے اس کو ڈرایا جارہا ہے۔(2)

ای لیے امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ:

اَلْإِكْرَاهُ يَشْبُتُ حُكْمُه إِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى إِيْقَاعِ مَا يُوْعِدُ بِه سُلْطَانًا كَانَ أَوْ لَصَّا.

اکراہ کا تھم ثابت ہو جاتا ہے جب اکراہ اس آدمی کی جانب سے ہو جو اس اکراہ کے وقوع پہ قادر ہو چاہے وہ بادشاہ ہے یا چور۔(3)

1- (روالمحتار، كتاب القصاء، باب: كتاب القاضي الى القاضي، ج: 22، ص: 24)

2- (بدايه، كتاب الأكراه، ج: 3، ص: 347)

347 (برايد، كتاب الأكراه، ج: 3، ص: 347)

### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جب یہ اکراہ شرعی نہ ہوا تو اس کا حکم ثابت ہو گیا، لہذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور حلالہ شرعی کے بغیران کااز دواجی تعلق ممکن نہیں۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





# دماغی بیاری والے کی طلاق کا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میرا خاوند پچھلے آٹھ سال سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اس کا کافی علاج کروایا گر درست نہیں ہو سکا اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو لاعلاج قرار دے دیا ہے، لہذا میری التماس ہے کہ مجھے اس سے آزاد کیا جائے اور تین ماہ بہلے دوگواہوں کی موجودگی میں میرے بھائی نے اس سے طلاق نامہ یہ دستخط کروا لیے تھے۔

#### الجواب منه الهداية والصواب

مجنون آدمی نہ خود طلاق دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی دوسرایہ اختیار رکھتا ہے، اس سے جنون کی حالت میں دستخط کروالینا بھی اس معاملہ میں کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔

مشکل الآثار میں ہے کہ:

أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَجْنَوْنِ.

بے شک ہر طلاق جائز ہے سوائے مجنون کی طلاق کے۔(1)

لبذااس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کھیرا کر اس مصیبت پ

صبر کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرنی جاہیے کہ وہ اپنی رحمت کاملہ سے کوئی

نجات کی صورت پیدافرمادے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلى

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه وسلمر

1- (مشكل الآثار، ج: 10، س: 420، حديث تمبر: 4169)

# **Click For More Books**





# تبسري طلاق بعديين دين كالحكم

كيا فرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ ميں كه اس تحرير سے طلاق واقع ہوئى ہے يا

نہیں، کتنی ہوئی ہیں اور کیا ابھی مرورجوع کر سکتاہے یا نہیں؟



۱۱ مجمه یونس ولد رحم دین، قوم شیخ، ساکن م الیه ضلع منڈی بہاؤالدین اپنی منکوحه مسرت بیّم دختر ریاست علی (مرحوم) قوم حجام، ساکن گوجرانواله کو بوجه نافرمانی، زبان درازی طلاق دوم دیتا ہوں، تیسری طلاق ایک ماہ گزرنے پر دی جائے گا۔

محمر يونس ولدرحم دين، قوم شخ، پهاليه منڈي بہاؤالدين "

سا تلين: محمد سعيد ولد محمد صديق، سيد زوار حسين شاه ولد سيد بشير حسين

29-09-1998

### الجواب منه الهداية والصواب

طلاق نامہ میں تحریر شدہ الفاظ ''طلاق دوم دیتا ہوں'' سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک طلاق دے چکا ہے، یہ دوسری طلاق ہے، لہذا دو طلاقیں رجعی ہو

چکی ہیں، تیسری طلاق ایک ماہ گزرنے پر دی جائے گی، ان الفاظ سے تیسری طلاق دینے کی دھمکی پر عمل کیا دھمکی پر عمل کیا دھمکی پر عمل کیا تو تین طلاق نہ ہوئی، اور اس دھمکی پر عمل کیا گیا تو تین طلاقیں ہو گئیں اور عورت مغلظہ ہوئی اور حلالہ شرعی کے بغیر پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔

اگر تیسری طلاق نہیں دی گئی تو پھر دیکھنا ہے ہے کہ عدت ختم ہو گئی یا بھی باتی ہے،

اگر عدت میں وقت ہو تو مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، دو گواہوں کے

سامنے میہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا تووہ برستور سابق اس کی و

يوى ہے۔

اگرعدت ختم ہو چکی ہے کہ یمی غالب اخمال ہے، تو تجدید نکاح کر لیس، حلالہ

کی ضرورت نہیں لیکن یہ یاد ر کھیں کہ آئندہ ایک طلاق دے دی تو عورت مغلظہ ہو

طئے گا۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### تو مھے پر حرام ہے اشریعت کا خراق اڑانا

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی محمد یوسف نے اپنی ہوی سے



ناجاتی کی صورت میں کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یہ بھی کہا کہ تو میری ماں اور بہن ہے۔

وہ اپنی بیوی پر طعن و طنز بھی کرتارہتا تھا اور اپنی بیوی کے حقوق کا خیال

نہیں رکھتا تھا حتی کہ اس کی بیوی میلے چلی گی اور تقریباً عرصہ 4 سال سے میلے

میں ہی ہے، اس کے ہاں ایک لڑی بھی ہے اور اس کا خاوند میکے والوں کے گھر جا
کے بھی غلط لفظ استعال کرتا رہا اور کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، یہ الفاظ تقریبا

11 دفعہ دہرائے ہیں اور یہ بھی کہا کہ تم اور تمہاری شریعت میراکیا بگاڑ سکتی ہے، جو
میری مرضی ہوگی وہ ہی کروں گا اور اگر تم نے کوئی دوسری شادی کی تو تمہاری

ٹانگیں توڑ دوں گا۔

جب بيالفاظ دمرائ كئ تو اس وقت بيافراد موجود تھ:

محمد عنایت، الله وتد، غلام محمد، گھر کے تمام افراد ( بچی اور بچی کی والدہ )۔

السائل: غلام محمر، ساكن ميد فقيريال

#### الجواب منه الهداية والصواب

بر تقدير صدق سائل وصحت سوال ان الفاظ ہے ايك طلاق بائن واقع ہوئى اور محمد يوسف

کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور عدت گزار کر جہاں چاہے عقد ٹانی کر سکتی



نیز سوال میں درج محمد ہوسف کے بعض اقوال کفریہ ہیں، اس لیے اسے ان اقوال سے توبہ و تجدید اسلام لازم ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



# وهمکی کے طور پر بیوی کوطلاق لکھنے کا تھم

کیافرماتے ہیں علائے دین ایک مخص کے بارے میں کہ ایک دوسر اشخص اس کی ہوی



کے بارے میں اس کی طرف سے تین طلاقیں کاغذ پر تحریر کرتا ہے اور اس کو طلاق نامہ دیکھا کر دستخط کروالیتا ہے اور وستخط کنندہ کہتا ہے کہ میں نے وطلاقوں کی نیت ہر گز نہیں کی تھی، صرف اور صرف عورت کو دھمکی دینے کے لیے دستخط کردیئے تھے۔

کیااس شخص کی بیوی کو طلاقیں واقع ہوئی ہیں یا نہیں؟ اور وہ کہتا ہے کہ و مسلمی بھی صرف اپنے والدین کو دینے کے لیے تھی نہ کہ بیوی کو۔

السائل: ارشد محوديراچه

### الجواب منه الهداية والصواب

وستخط کنندہ نے کہہ کر دوسرے سے طلاق لکھوا کی یااس کے مضمون پر مطلع ہو کر دستخط شبت کیے تو تین طلاقیں ہو گئیں اور مرد وعورت کے لیے حلالہ شرع کے بغیرازدواجی تعلق ازروئے شرع نا ممکن ہے، عدت خاوند کے گھر پوری کرے۔

اگراس کے کہے بغیر دوسرے آدمی نے طلاق نامہ لکھا اور اس کے مضمون پر اطلاع پائے بغیر طلاق دہندہ سے دستخط لے لیے توایک بھی طلاق واقع نہ ہوئی۔

فقط

\* هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





#### اس کو لے جاؤ

کیافرہاتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ میرااپی ہوی ہے کوئی جھڑا نہیں تھا، میری ساس میری ہیوی کو چھڑٹے آئی تو میری والدہ نے میری ساس کو میری ہیوی کی شکایت وغیرہ لگائی، باتیں ہو رہی تھیں کہ میری ساس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کولے کر جاؤں گا، آخر کاریہ الفاظ کیے کہ اس کو لے جاؤں گا، آخر کاریہ الفاظ کیے کہ اس کو لے جاؤ، اگر میں اس کو رکھوں تو اپنی ماں بہن کو رکھوں۔ جس وقت میں نے یہ الفاظ کیے ان الفاظ کیے وہ اس کو تو اس وقت میں دی میرے پاس کھڑی تھی۔ تو اس وقت میں وقت میں میرے پاس کھڑی تھی۔ مہر مانی فرماکر ازروئے شرع مسئلہ بیان فرمادیں۔

سائل: محمد طارق ولد محمد يرويز، كالج رود، دُسكه سيالكوث

#### الجواب منه الهداية والصواب كالمقاليما مساديا

اگر قائل کے الفاظ ''اس کو لے جاؤ' استیت طلاق تھے تو طلاق مائن ہوئی، ورنہ یہ کلام کے سوا کچھ نہیں،البتہ نیت نہ ہونے کا قول مع الیمین معتبر ہو گا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر



وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



طلاق دینے کی وعیدسے وقوع و عدم وقوع طلاق کا مسئلہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بوی کو مکالمہ کے دوران یہ بات کہی کہ "اگر تو نے یہ بات دوبارہ کہی تومیں تھے طلاق دے دوں گا" اس کے بعد عورت نے اس مات کا تکرار نہیں کیا۔ ازروئے شرع اس عورت کو طلاق ہوئی مانہیں؟ سائل: سیدارشد محمود، ساکن دهوک شادی، مخصیل وضلع جهلم

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر عورت اس بات کا تکرار کرتی تو بھی اس کو طلاق نه ہوتی کیونکہ اس عبارت میں مرد

کی طرف سے ایقاع طلاق نہیں بلکہ طلاق دینے کی وعید ثابت ہوتی ہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

ترجمہ: خاوند کے قبضہ میں نکاح کی گرہ ہے۔(1)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کرتے بیں که نبی اکرم صلی

الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالسَّاقِ.

طلاق كامالك خاوند ہے۔(2)

لہذاجب اس نے طلاق دی ہی نہیں توم گر واقع نہیں ہوئی۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

# Click For More Books

<sup>1- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 237)

<sup>2- (</sup>سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق العبد، ج: 1، ص: 672، حديث نمبر: 2081)



### پىلى طلاق رجعى ، دوسرى طلاق بائن ، تيسرى ملاق مغلظه ديتا جول

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آومی پاکستان سے باہر کسی ملک میں رہتا ہے، اس نے اپنی بیوی کوایک لفافہ میں تین کاغذا کھئے بھیجے ہیں، جن میں لکھا ہوا ہے کہ: اامیں اپنی منکوحہ لیعنی شہناز بیگم بنت کالے خان کو بمطابق سنت پہلی



م كاغذ ير بقلم خود سرور اور ال كا شاختي كارد نمبر 228-48-338657 عـ

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر کاغذات غلام سرور نے خود لکھے ہیں یاکسی سے خود کہد کر لکھوائے ہیں تو طلاق ہو چکی، وہ طلاق دینے یا بہ کاغذات اپنی طرف سے ہونے کا اقرار کرے ایاشرعی معتبر گواہوں سے ثبوت مہیا ہو تو عدت ختم ہونے پر دوسری جگه نکاح کرنا صحیح ہے، فارم نہ ہونے سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

(جلددوم) كتاب الطلاق

68

فناوي حضرت ملهم الفقهاء



#### تتين طلاق

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ رحمت تی ٹی کوشیر محد نے تین مارطلاق

وے دی ہے، گواہ بھی ہیں، ند کورہ الفاظ کو ادا کرنے کا اقرار خود شیر محمد کرتا ہے،

نشان انگوٹھا بھی موجودہ، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ طلاق کیا ج

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ کے مطابق رحمت بی بی کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، علا

گزارنے کے بعد جہال جاہے عقد ٹانی کر عتی ہے، اگر پھر آپس میں ازدواجی تعلق

بنانا جاہیں توحلالہ شرعی کے بغیر ناجائز وحرام ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



# ٹیلی فون یہ طلاق کا تھم

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کی زوجہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ٹیلی فون پر دوبار کہا ہے کہ مجھے طلاق ہے، جبکہ زید حلفاً کہتا ہے کہ خدا کی



قتم! میں نے ویسے یا ٹیلی فون پر تحجے طلاق نہیں دی،اس کی زوجہ کہتی ہے کہ وہ تیری ہی آواز تھی جبکہ زید شدت سے اس بات کا منکر ہے۔ اس واقعہ کو ایک سال ہو چکا ہے۔ زید کی جب سے اس نے فون پر طلاق کی بات سی ہے وہ میکے

گھر واپس آ، مجھے میں نے طلاق نہیں دی، کسی اور نے مجھے کہا ہے۔ وہ مانتی ہی نہیں،

برابر کہتی ہے کہ تو مجھے طلاق دے چکا ہے۔

جناب ارشاد فرمائیں کہ عند الشرع اس کا کیا تھم ہے؟

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤله میں زید کی بات کا اعتبار ہے، اس کی بیوی کی بات معتبر نہیں، وہ تو فون پر طلاق دینے کی بات کرتی ہے، جس میں خاوند سامنے نہیں اور آواز پیچاننے کی بات ہے۔

70

ہدایہ میں ہے کہ:

وَلَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَجُوْزُ لَه أَنْ يَّشْهَدَ، وَلَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِيْ لَا يَقْبَلْهُ لِأَنَّ النَّعْمَةَ تَشْبَهُ النَّعْمَةَ فَلَمْ يَحْصُل العِلْمُ.

اور اگر کوئی پردے کے پیچھے سے کوئی آواز سے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی گواہی دے اور اگر وہ اس بات کو قاضی کے سامنے بیان کرے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے اس لیے یقینی علم حاصل نہیں ہوا۔(1)



اگر عورت کہے کہ میرے سامنے میرے خاوند نے طلاق دی ہے اور گواہ نہ محوں تو بھی مردی بات قسم کے ساتھ معتبر ہو گی، اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ عورت وعوی کر رہی ہے اور مرد منکر ہے، عورت وعوی کر رہی ہے اور مرد منکر ہے، وعوی کر نے والے کے گواہ سے جاتے ہیں اور گواہ نہ ہوں تو منکر کی بات پر فیصلہ وعوی کرنے والے کے گواہ سے جاتے ہیں اور گواہ نہ ہوں تو منکر کی بات پر فیصلہ ہوتا ہے۔

حضرت شعیب این والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ. وَمَا مُعَلِّمُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

وعوى كرنے والے په گواہ اور جس په وعوى كيا گيا ہے اس په فتم ہے۔(2)

<sup>1- (</sup>بدايي، كتاب الشادات، فصل: فيما يحتمله الشابد على ضريين، ج: 3، ص: 165)

<sup>2- (</sup>جامع ترندى، كتاب الاحكام، باب: أن البينة على المدعى، ج: 3، ص: 626، مديث نمبر: 1341)

اور فناوی رضویہ سے اس قتم کا ایک سوال وجواب نقل کرتا ہول:

ا المستكير:

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زوج کہنا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی کہتی ہے کہ دی، اور دونوں قسم کھاتے ہیں، اور زوجہ ایک کاغذ پیش کرتی ہے کہ جس میں طلاق کھی ہوئی ہے، آیااس صورت میں طلاق واقع ہو گی یانہیں؟



### الجواب منه الهداية والصواب

مرد کی فتم معتبر ہے، عورت کی فتم فضول، جب گواہ نہیں، مرد کو اقرار نہیں، اس کاغذ کو وہ اپنا کھھا مانتا نہیں، تو طلاق ہر گز ثابت نہ ہو گی، ہاں! اگر واقع میں

طلاق دے دی ہے اور مجھوٹا انکار کرتا ہے تو اِس کا وبال اور سخت عذاب اس پر ہے، عورت خوب جانتی ہے کہ اس نے طلاق دے دی تھی، تواگروہ طلاق رجعی تھی تو پچھ حرج نہیں (جبکہ عدت کے اندر انکار ہو)، اور اگر بائن تھی تو عورت کو اس سے کہنا چاہیے کہ تو نے طلاق نہیں دی تب بھی از سر نو نکاح میں کیا حرج ہے اور

مرد کو چاہیے کہ تجدید نکاح کرے۔(1)

1- (فتاوى رضوييه، كتاب الطلاق، ج: 12، ص: 443)

فناوى حض تبدس النقهاء

اتنے سوال و جواب سے ہمارا مسئلہ واضح ہو گیا کہ مرد کی بات معتبر ہے اور عورت کو اگر یقین ہے کہ مرد ہی نے فون پر طلاق دی تھی تو تجدید نکاح کرلیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علامہ شامی تو فرماتے ہیں کہ:

وَّالْإِحْتِيَاطُ أَنْ يُّجَدِّدَ الْجَاهِلُ اِيْمَانَه كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَدِّدُ نِكَاحَ امْرَأَتِه عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِيْ كُلِّ شَهْرِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.



اور احتیاط اسی میں ہے کہ عوام ہر دن تجدید ایمان کریں اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح دو گواہوں کی موجود گی میں ہر ماہ میں ایک دفعہ یا دود فعہ کریں۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (روالمحتار، مقدمه، ج: 1، ص: 100)



## سوئے ہوئے مخص کی طلاق کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی کا اپنی ہیوی سے جھڑا ہوا، غصہ کی حالت میں سوگیا، جب بیدار ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے نیند کی حالت میں مجھے طلاق دی ہے، حالاتکہ وہ شخص گواہوں کے روبرو فتم کھاتا ہے کہ مجھے ان الفاظ کا کوئی علم نہیں۔

وضاحت فرمائيس كه طلاق موكى يانهيس؟

السائل: مرزاجادید بیگ، منڈی بہاؤالدین

#### الجواب منه الهداية والصواب

اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ہدایہ میں ہے کہ:

وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالنَّائِمِ.

اور بیج، پاگل اور سوئے ہوئے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (بدايد، كتاب الطلاق، باب: ويقع طلاق كل زوج، ج: 2، ص: 377)

74



میںنے تھے این عقد سے آزاد کیا

اس نے غصے میں آگرانی بیوی کو کہا کہ میں نے تحقی اپنے عقد سے آزاد کیا،اب وہ شخص اس سے صلح کر کے دوبارہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، غصے کی وجہ سے اسے ملد نہیں کہ اس نے بیالفاظ دو مار کیے یا تین مار،اس کے لیے کیا حکم ہے؟

السائل: ذوالفقار على صديقي في

#### الجواب منه الهداية والصواب

"میں نے تحقی این عقد سے آزاد کیا" طلاق کنایہ ہے اور کنایہ الفاظ میں نیت ماکسی اور قرینه کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس میں حالت غضب اس کی نیت پر ولالت كرتى ہے تو طلاق بائن ہو گى اور صلح كى صورت ميں تجديد تكاح لازم ہے، عدت ك اندر كر ليس ياعدت ختم ہونے كے بعد كريں، دونوں طرح جائز ہے۔ روالمحتاريس ہے كه:

ٱلْكِنَايَاتُ (لَا تُطْلَقُ بِهَا) قَضَاءً (إلَّا بِنِيةِ أَوْ دَلَالَةِ الْحَالِ) وَهِي حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاق أَوْ الْغَضَبِ.

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كنايات كے ساتھ طلاق كا فيصلہ نہيں ديا جائے گا سوائے نيت يا دلالت حال كے،

اور وہ مذاکرہ طلاق یاغضب ہے۔(1)

اسی میں ہے کہ:

وَنَحْوُ خَلِيَّةٍ بَرِيَّةٍ حَرَامٍ بَائِنٌ يَصْلَحُ سَبًّا

اور خلیہ (خالی ہے) بریہ (آزادہے) حرام سے (طلاق) بائن ہوتی ہے (کیونکہ)

به الفاظ گالی کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔(2)

نيز فرمايا:

خَالِيَةٌ إِمَّا عَنِ النِّكَاحِ أَوْ عَنِ الْخَيْرِ.

خالیہ کامطلب ہے یا تو تکارے خالی ہے یا خیرے خالی ہے۔

پھر فرمایا:

(بَرِيَّةٌ) بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِه، أَيْ مُنْفَصِلَةٌ إِمَّا عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ حُسْنِ الْخُلْقِ.

(بریہ) ہمزہ کے ساتھ اور بغیر ہمزہ کے بھی، لینی آزاد کی ہوئی ہے یا تو نکاح

ک قیدے یا حس خلق سے۔(3)

### Click For More Books

<sup>1- (</sup>روالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج: 11، ص: 166)

<sup>2- (</sup>روالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج: 11، ص: 179)

<sup>3- (</sup>روالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج: 11، ص: 173)

76

ان الفاظ میں عموماً نیت پوچھ کر اس کے مطابق تھم لگایا جاتا ہے مگر اس مسئولہ جملہ میں لفظ عقد ایما قرینہ ہے جو طلاق کا معنی معین کرتا ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





میں طلاق دے دوں گا

كيافرمات بين علمائ دين اس مسلم مين كه:

جھڑے کی تاریخ 1999-10-21، لڑے کا نام: لیاقت علی ولد کاظم علی، لڑی کا نام: طاہدہ پروین وختر محمد صدیق، نوعیت کیس: مسئلہ طلاق، بیوی سے جھڑا ہوا، مارا، پیٹا، بیوی نے جا کر اپنے والد کو بتایا، لڑی کا والد اور بھائی دونوں آئے، انہوں نے خاوند کو مارا اور زخمی کر دیا، ایک عورت کا بیان ہے کہ میں موجود تھی جب لڑے نے کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا۔ لڑے کو ہوش نہیں کہ کیا کہا تھا۔

اباس مسله میں علمائے کرام کیافرماتے ہیں؟

السائل: عبد الرشيد ولد عبد الحميد، منذى بهاؤالدين

#### الجواب منه الهداية والصواب

ان الفاظ میں آئندہ زمانہ میں طلاق وے دینے کا بیان ہے، ان سے طلاق نہیں ہوتی، اگرچہ ہوش وحواس میں کہے جائیں۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر



وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



### بغیرارادہ کے تین طلاقیں دینا

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ ہیں کہ ایک آدمی نے غصے کی حالت ہیں اپنی عورت کو تین بار کہا کہ ہیں نے متہیں طلاق دی اور اس کے گواہ ایک مرد اور دوعور تیں ہیں اور وہ آدمی کہنا ہے کہ میرا ارادہ نہیں تھا، منہ سے ویسے ہی بید الفاظ نکل گئے، برائے مہر بانی اس مسلہ کی نوعیت بیان فرمائیں؟

السائل: غلام رسول، ساكن: ميانه فيره، كدهر شريف

كابالطلاق

#### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں طلاق مغلظہ ہو چکی ہے اور اب ان کا آپس میں ازدواجی تعلق

حلالہ شرعی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایاکه:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجَعَةُ.

تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سنجید گی بھی سنجید گی ہے اور جن کا بذاق بھی

سنجيرگي جي: فكاح،" طلاق اور رجوع\_(1)

قرآن كريم ميں ہے كه:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب تک

ووسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(2)

هذا ما عندي والله تعالى أعلر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: من طلق او كلح او راجع لاعبا، ج: 1، ص: 658، حديث نمبر: 2039)

2- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



### میں نے تیری بٹی کوطلاق دی

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ ایک آدمی نے جھڑے کی صورت میں ا پی ساس کو کہا کہ میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی، تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے؟

السائل: محداصغر، ينذ دادن خان، ضلع جبلم



ازدواجی تعلق قائم کرنا جا ہیں تو حلالہ شرعی کے بغیر ممکن نہیں، عدت ختم ہونے پر وہ عورت دوسری جگه نکاح کر سکتی ہے۔

قرآن كريم ميں ب كه:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے یاس نہ رہے۔(1)

هذا ما عندى والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



#### ایک طلاق کے بعد رجوع کا مسئلہ

محد اقبال ولد غلام محمد، قوم چيمه، ساكن: واژه عالم شاه نے 1998-03-06 كو ايني

بیوی کوامک طلاق دی تھی، دوماہ کے بعد رجوع کر لیا تھا؟

السائل: محداشرف ولد محرخان، تحصاله شيخال

### الجواب منه الهداية والصواب

ا گرطلاق کے بعد اختام عدت سے پہلے رجوع ہو گیا تو صحیح ہے، اس

طلاق کا اثر ختم ہوا لیکن آئندہ کسی وقت اور طلاق دی گئی کہ جس کے ساتھ

اسے شار کر کے تین کاعدد بوراہو گیاتو عورت مغلظہ ہو جائے گی۔

اگر عدت ختم ہونے کے بعد رجوع ہوا تو وہ صحیح نہ ہوا، اگر دوبارہ ازدواجی

تعلق بنانا چاہیں تو تحدید نکاح ضروری ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



80



### تين بار: طلاق، طلاق، طلاق

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ ایک شخص نے ایک کاغذ پران الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دی اسہ بار طلاق، طلاق، طلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں، نہ کورہ آزاد ہے، بعد عدت نکاح کرنے کی حقدار ہے، مجھے عذر نہ ہو گا!!؟



السائل: سيدعز بزالحن شاه

### الجواب منه الهداية والصواب

وہ عورت فقہ کے مداہب اربعہ حنفی، شافعی، ماکلی اور حنبلی کے مطابق ایسی حرام ہوئی کہ حلالہ شرعی کے بغیر پہلے خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةً وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مختبے طلاق ہے، تین وفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام الو صنیفہ، امام احمد اور سلف وخلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔(1)

1- (شرح نووى على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

بح الرائق میں بحوالہ عبد الرزاق محدث جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاذ ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اپنی سندے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ:

بَانَتْ بِثَلَاثٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ.

عورت تین طلاقول سے حرام ہوئی اور طلاق دینے والا گنبگار ہوا۔(1)

اور صاحب فتح القدير نے ابو واؤو، مؤطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، ابن ابی

شیب، دار قطنی کے حوالوں سے حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ابو مریرہ،

حضرت عمر فاروق، حضرت عنمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی الله عنهم سے تیبنوں

طلاقیں ہو جانے کا تھم بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ:

وَقَدْ أَثْبَتْنَا النَّقْلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ صَرِيْحًا بِإِيْقَاعِ الثَّلَاثِ.

اور شخیق ہم نے اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے صریحا تین طلاقوں کا وقوع نقل کیا ہے۔(2)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- ( بح الرائق، كتاب الطلاق، ج: 9، ص: 114)

2- (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق النه، ج: 7، ص: 460)

## Click For More Books



### میںنے طلاق دی (تین بار)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ ایک مرد نے روبرو گواہاں کے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے: ہیں نے طلاق دی۔ یوی کو یہ الفاظ کہے: ہیں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس سے کون سی طلاق واقع ہو گی؟ اگردوبارہ اکھٹا ہونا چاہیں تو شرعاً کیا تھم ہے؟



اور عدت کہاں گزارے؟

السائل: حاجى الله وحد كهوكهر، منذى بهاؤالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

تینوں طلاقیں واقع ہو پچکی ہیں اور عورت ایسی حرام ہوئی ہے کہ حلالہ شرعی کے بغیراس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔

ایام عدت اسی گھر میں گزارے جہاں پہلے رہتی تھی، البتہ مرد و عورت کو ایسے چند لیمے بھی میسر نہیں آنے عابیں کہ وہ دونوں اس گھر میں موجود ہوں اور تیسراکوئی عقلندان کے ساتھ موجود نہ ہو لیتی اجنبی مردوعورت کی خلوت سے ان کی خلوت زیادہ خطرناک ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب تک

ووسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(1)

دوسرے مقام پہ ہے کہ:

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبينة.

عدت میں انہیں ان کے گرول سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ ٹکلیں، مگر سے کہ

کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں (تو نکال سکتے ہو)۔ (2)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

2- (سوره: طلاق، آیت نمبر: 1)

### Click For More Books



كيا فرمات بين علمائے دين اس مسئله ميں كه ميں محد اكرم ملتان كارہنے والا ہول، میری شادی فلاں بنت فلاں سے ہوئی، ہماری آپس میں کوئی چپھلش ہو گئی تھی، لڑکی نے اینے گھر جانے کی اجازت طلب کی تومیں نے کہا کہ اگر تو آج گھر جائے گی توطلاق



یہ س کر لڑکی خاموش رہی، دوبارہ پھر ند کورہ الفاظ دہرائے، یہ نہ 📞 جانے میں نے دو دفعہ چار دفعہ یادس دفعہ کھے، مجھے یاد نہیں۔ اس رات کو وہ اپنے گھر لیعنی والدین کے پاس نہیں گئی، لڑکی دوسرے

ون اینے گھر گئی ہے، وہ مجھی میری اجازت اور میری خوشی ہے، اور اس

کے بعد میری بیوی میرے پاس آتی جاتی رہی ہے اور ساتھ ہی میری بیوی حالمہ بھی تھی،

جس دن سے بات ہوئی اس کے چھ ماہ بعد بچہ مجمی پیدا ہوا ہے۔

آپ سے گزارش ہے کہ نہ کورہ بالا مسلہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما كر عندالله ماجور ہوں۔

السائل: محداكرم، ملتان

#### الجواب منه الهداية والصواب

مسئلہ حدیث پاک سے بیان ہو یا آئمہ کرام و مجتبدین کے استنباط سے وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔

ایک دن حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرییں بال لگانے، لگوانے والی دونوں عور توں، سوئی سے جسم گود کر اس میں رنگ جمر

كر تل بنانے، بنوانے والى دونوں عور توں پر لعنت فرمائى ہے۔

یہ بات جب حضرت ام یعقوب رضی اللہ عنہا کو پہنچی تووہ آپ کے پاس آئیں اور عرض کی کہ آپ ہے مسئلہ کیوں بیان کرتے ہو؟

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ بیان کروں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ام یعقوب رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں نے ابتداء سے انتہاء تک ساراقرآن مجید پڑھا ہے لیکن مجھے تو یہ مسئلہ نظر نہیں آیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے ارشاد فرمایا که اگر آپ توجه سے پڑھتیں توآپ کو مل جاتا، الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:
وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

اور جو تمہیں رسول دیں لے لو اور جس سے روکیس رک جاؤ۔ (1)
اس آیت کریمہ میں حدیث پاک کے اوامر ونوائی کا قرآن مجیدسے جوت ہے۔
دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں ہے کہ:
فاسْنَلُوْا أَهْلَ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

تواے لوگو! علم والول سے بوچھو اگر تہمبیں علم نہیں۔(2)

اس آیت کریمہ سے فقہائے کرام کے بیان کردہ سائل کا قرآن مجید سے جوت ہوت ہے اور قرآن مجید سے جوت ہوت ہے اور قرآن مجید میں مر چیز کا تھم واضح ہے، لیکن وہ ہم کسی کے لیے نہیں اس ہے، جن کے لیے واضح ہے ان لوگوں سے پوچھنے کا اسی آیت کریمہ میں لوگوں کو تھم دیا گیا ہے۔

قائل کا میہ جملہ کہ ''اگر تو آج گھر جائے گی توطلاق دے دوں گا'' اپنے ظاہر کے اعتبار سے اسے طلاق دینے کی دھمکی اور وعید ہے، اس اعتبار سے اگرائی وقت بھی چلی جاتی تواسے طلاق نہ ہوتی کیونکہ وعدہ، وعیداور دھمکی طلاق نہیں ہے۔ اگراس سے انشاء طلاق معلق مراد ہو لیمنی اگر آج تو گھر جائے گی تو تجھے طلاق دول گا، اس صورت میں اس دن چلی جاتی تو طلاق ہو جاتی لیکن عورت اس دن نہیں گئ،

<sup>1- (</sup>صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب: تحریم فعل الواصله، ج: 6، ص: 166، حدیث نمبر: 5695) 2- (سوره: النحل، آیت نمبر: 43)

كناب الطلاق

1500

لبذا وہ طلاق نہ ہوئی، بعد میں گئ تو شرط طلاق نہ پائی گئ، اس کیے طلاق نہ ہوئی کیونکہ شرط سے عرفی معنی مراد ہوتا ہے۔

در مختار میں ہے کہ:

إِنْ خَرَجَتِ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِيْ فَخَرَجَتْ لِحَرِيْقِهَا لَا يَحْنَثُ.

(اگرمردنے اپنی عورت کو کہا کہ) اگر تو میری اجازت کے بغیر گھر سے نگلی تو تجھے



گی-(1)

عنامية شرح مداميد ميس ہے كد:

وَقَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ أَثَرُه الْمَنْعُ.

شرط کے یائے جانے سے پہلے شرط کا اثر ممنوع ہے۔(2)

نيز ہدايہ ميں فرما يا كه:

لِأَنَّه عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالْمَشِيَّةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ.

(اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ: اگر تو چاہے تو تجھے طلاق ہے، بیوی نے کہا کہ میں تب چاہوں گی جب تو چاہوں گی جب تو چاہے گا، شوہر نے کہا کہ: میں چاہتا ہوں، اس کے ساتھ طلاق کی نیت کر بھی لی تو بیہ معاملہ باطل ہے) اس لیے کہ اس نے بیوی کی طلاق

1- (ور مختار، ج: 3، ص: 415)

2- (عنايية شرح بداييه كتاب الطلاق، باب: الايمان في الطلاق، ج: 5، ص: 342)

کو مطلقاً چاہت کے ساتھ معلق کیا تھا اور بیوی نے اس کو معلق بنا دیا تھا پس شرط بہیں پائی گئی۔(1)

اپنی عورت کی طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب تک شرط نہیں پائی جاتی، طلاق نہیں ہوتی۔

لہذاطلاق نہ ہوئی اور مر دوعورت پہلے کی طرح میاں بیوی ہیں۔



فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں وینے کامسئلہ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت

میں تین طلاقیں ایک جگہ دی ہیں، حالانکہ اس کی بیوی حالمہ ہے؟

الماكل: عجد اكرم، جك فمبر 12 سر كودها

1- ( بداريه، كتاب الطلاق، فصل: في الشيئة، ج: 2، ص: 396)

#### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں عورت تین طلاقوں سے مغلظہ ہو گئی ہے اور اب وہ مرد و عورت میں عورت میں عورت بیان طلاقوں سے مغلظہ ہو گئی ہے اور اب وہ مرد و عورت دوبارہ ازدواجی تعلق بنانا چاہیں توحلالہ شرعی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور طلاق دہندہ طلاق دینے میں غیر شرعی طریقہ اختیار کرنے کی وجہ گنہگار ہوا، اسے توبہ کرنی

- = 6



طلاق بدعت سے ہے کہ مرد ایک لفظ سے تین طلاقیں دے یا ایک طہر میں تین

طلاقیں دے، جب مرد اس طرح طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق

و منده (طلاق دینے والا) گنهگار ہو گا۔(1)

فَعَلَ ذَلكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَان عَاصِياً.

فتح القدير ميں ہے كه:

وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى أَنَّه يَقَعُ

<sup>1- (</sup>بدايه، كتاب الطلاق، باب: طلاق السنه، ج: 2، ص: 374)

اور جہہور صحابہ و تابعین اور ان کے مابعد مسلمانوں کے آئمہ اس جانب گئے ہیں کہ ہے ہیں کہ اس رہانوں کے آئمہ اس جانب گئے ہیں کہ بین کہ اس (تین طلاقیں اکھٹی دینے ) سے تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ (1) امام نووی شرح صبح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةً وَأَحْمَدُ

وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.



جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تخفے طلاق ہے، تین دفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حذیفہ، امام احمد اور سلف وخلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔(2)

بح الرائق میں بحوالہ عبد الرزاق محدث جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاذ

ہیں، فرمایا کہ انہوں نے اپنی سندسے مرفوع حدیث روایت کی ہے:

بَانَتْ بِثَلَاثٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ. ﴿ وَمُ اللَّهِ مَا لِيهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ. ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللهِ

عورت تین طلاق سے حرام ہوئی اور طلاق دینے والا گنبگار ہوا۔(3)

قرآن کریم میں دوطلاق کے بیان کے بعد تیسری طلاق کے متعلق ارشاد فرمایا:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

<sup>1- (</sup>فتح القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق النه، ح: 7، ص: 457)

<sup>2- (</sup>شرح نووى على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

<sup>3- (</sup> بح الرائق، كتاب الطلاق، ح: 9، ص: 114)

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب تک دوسرے خاوند کے بیاس نہ رہے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبة محمد وآله وأصحابه وسلم





مرد کے طلاق کے اقرار اور عورت کے اٹکار یااس کے برعکس

#### ہونے کا مسئلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آومی نشہ کی حالت میں اپنی بیوی کو بازار میں ملا، بیوی ناراض ہو گئی، این نے کہا کہ کیا چاہتی ہو، بیوی نے کہا کہ طلاق چاہتی ہوں، تو وہ طلاق، طلاق، طلاق بولتا چلا گیا، جب ہوش آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے بیاکیا؟ خاوند کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس موقع پر کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہیں؟

السائل: فضل حسين ولد حاجي امام دين

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر نشہ کی حالت میں واقعی اس نے کئی بار طلاق دی تو تین بارے عورت معلظہ ہو گئی اور حلالہ شرعی کے بغیران کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا جائز نہیں، لیکن اگراس کا شہوت شرعی طریقے پر نہ ہو اور خاوند منکر ہو تو قضاء عورت مطلقہ شار نہ ہو گ، اگرچہ فی الحقیقت طلاق ہو تچکی ہے لیعنی خاوند طلاق دینے کا منکر ہو اور شبوت شرعی نہ اگرچہ فی الحقیقت طلاق ہو تچکی ہے لیعنی خاوند طلاق دینے کا منکر ہو اور شبوت شرعی نہ

ہو تو قاضی، مفتی اس عورت کو مطلقہ نہیں کہیں گے اور وہ عورت بدستور سابق

شوہر کی بیوی کملائے گی۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَطَلَاقُ السَّكْرَانِ وَاقِعٌ.

نشہ کرنے والی کی طلاق واقع ہے۔(1)

اگر عورت کو یقین ہو کہ مرد نے اسے طلاق دے دی ہے تو اس کے لیے

لازم ہے کہ وہ اس مرد سے جدائی اختیار کرے اور اسے اپنے قریب نہ آنے دے،

خواہ اسے بہت سا مالی نقصان برداشت کرنا پڑے۔

ہرایہ میں ہے کہ:

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ الَّا أَنْ تُقِيْمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ.

(اختلاف کی صورت میں) مرد کا قول معتبر ہو گا گر (عورت کا قول اس صورت

میں معتبر ہو گاجب) عورت گواہ قائم کرے۔

1- (برايه، كتاب الطلاق، فصل: ويقع طلاق كل زوج، ج: 2، ص: 377)

#### **Click For More Books**

كنان الطلاق

پھر فرما یا کہ:

فناوى حضرت بلس الفقها.

لِأَنَّه مُنْكِرُ وُقُوْعِ الطَّلَاقِ وَزَوَالِ الْمِلْكِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ.

اس کیے کہ وہ (مرد) وقوع طلاق اور زوال ملک کا منکر ہے اور عورت اس  $\stackrel{*}{=}$  کی دعوے دار ہے۔ $^{(1)}$ 

حضرت شعیب این والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ.

دعوی کرنے والے پہ گواہ اور جس پہ دعوی کیا گیا ہے اس پہ قتم

(2)--

ہدایہ میں ہی ہے کہ:

بِاللهِ مَا هِيَ بَائِنَةٌ مِنِّيْ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرَتْ.

(اگر عورت نے طلاق کا وعوی کیااور مرد منکر ہے تو اس طرح قتم کھائے کہ) اللہ کی قتم یہ عورت مجھ سے اس طریقے سے ایک گھڑی بھی بائن نہیں ہوئی جس کا یہ وعوی کرتی ہے۔(3)

### **Click For More Books**

<sup>1- (</sup>برايه، كتاب الطلاق، باب: الايمان في الطلاق، ج: 2، ص: 399)

<sup>2- (</sup>جامع ترندى، كتاب الاحكام، باب: أن البيئة على المدعى، ج: 3، ص: 626، حديث نمبر: 1341)

<sup>3- (</sup>بدايد، كتاب الدعوى، فصل: في كيفية اليمين والاستحلاف، ج: 3، ص: 215)

بحرالرائق میں ہے کہ:

وَفِيْهَا سَمِعَتْ بِطَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا ثَلَاثًا، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِه إِلَّا بِقَتْلِه إِنْ

عَلِمَتْ أَنَّهُ يُقَرِّبُهَا تَقْتُلُه بِالدَّوَاءِ وَلَا تَقْتُلُ نُفْسَهَا.

اورا گرعورت نے سنا کہ اس کے خاوند نے اسے تین طلاقیں وے دی ہیں اور وہ ا اسے جماع کرنے سے نہیں روک علق (کیونکہ مرد منکر ہے اور عورت کے پاس گواہ



نہیں ہیں) تواگراسے یقین ہو کہ وہ مجھ سے زنا کرے گا تو اس وقت کوئی دوا

وے کو مرو کو قتل کر دے، خودکشی نہ کرے۔(1)

بحرالرائق میں ہی بحوالہ تتمہ ہے کہ:

قَالَ: لَا يَحِلُّ، وَيَبْعُدُ عَنْهَا بَأَىِّ وَجَهٍ قَدَرَ.

(اگر مرد عورت کو تین طلاقیں دے چکا کیکن عورت اسے نہیں چھوڑتی، اگر دور جاتا ہے تو کیا مرد اسے کی حلیے ہے قتل کر ہو جادو کر کے اسے واپس لے آتی ہے، تو کیا مرد اسے کی حلیے ہے قتل کر سکتا ہے؟ تو) فرمایا: قتل نہیں کر سکتا، لیکن اس عورت سے ہر ممکنہ طریقے ہے دوری اختیار کرے۔(2)

بح الرائق میں ہی بحوالہ اوز جندی ہے کہ:

<sup>1- (</sup>البحر الرائق، تتاب الطلاق، باب: فيما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 243) 2- (البحر الرائق، تتاب الطلاق، باب: فيما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 244)

أَنَّهَا تَرْفَعُ الْأَمْرَ اِلَى الْقَاضِيْ فَاِنْ لَّمَ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ يَحْلِفُه فَاِنْ حَلَفَ فَالْإِثْمُ عَلَيْه .

(اگرمردنے عورت کو طلاق دے دی پھر منکر ہو گیاتو) عورت اپنامعالمہ قاضی 

قصم کے سامنے پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو مردسے قتم لے، اگر وہ قتم دے سامنے پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو مردسے قصم طلاق نہ ہونے کا فیصلہ دے دے دے و (یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے کیونکہ قاضی طلاق نہ ہونے کا فیصلہ

وے گا) گناہ مرو یہ ہو گا۔(1)

بر الرائق میں بی بحوالہ محیط ہے کہ:

وَيَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تَفْتَدِى بِمَالِهَا.

عورت مال دے کر بطور خلع مرد سے طلاق حاصل کرے۔(2)

البذا شبوت شرعی نہ ہو اور مرد طلاق دینے سے انکار کرے تو کہا جائے گا
کہ طلاق نہیں ہوئی اور عورت کو یقین ہو تو ہم ممکن طریقہ لے نجات حاصل

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الفاظ الطلاق، ج: 9، ص: 181) 2- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، ماب: فيما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 244)





## فالج زده كى طلاق كا حكم

كيا فرمات بين علمائ دين اس مسئله مين كه ايك شخص فالج زوه بي نه وه بول سکتا ہے اورنہ تحریر کر سکتا ہے، کس صورت میں اس کی طلاق منظور ہو سکتی ہے؟

#### الجواب منه الهداية والصواب



ایماآ دمی جونہ بول سکتا ہے اور نہ اس کا اشارہ معتبر ہے اس کی طرف سے طلاق کی کوئی صورت کتب فقہ میں مسطور نہیں ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### ووسری جگہ نکاح کے بعد پہلا مرد طلاق کا منکر ہو

لکھا اور اس کی فوٹو سٹیٹ کراکر علیحدہ علی کہ ایک شخص نے فرانس سے طلاق نامہ کھا اور اس کی فوٹو سٹیٹ کراکر علیحدہ علیحدہ تین لفافوں میں بھیج دی اور اس نے فون پر بھی کہا کہ میں نے طلاق دے وی، میری طرف سے فارغ ہے اور اس کا ایک پیٹا ہے اور وہ کہنا ہے کہ میرابیٹا میرے بھائی کودے دیں، آیاوہ لڑکی کی اورے نکاح کر سکتی بانہیں؟



السائل: راسب على ولدغلام عباس، بحقهي شريف

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر عورت کو یقین ہو کہ میرے فاوندنے مجھے طلاق دے دی ہے تو عدت کے بعد دوسر ک جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

فناوى رضويه ميس ہے كه:

الرواقع میں عورت جانی ہے کہ وہ اس سے تین باریہ الفاظ کہہ گیا تو عدت کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر شوم واپس آئے اور طلاق سے منکر ہو اور گواہوں میں دوگواہ قابل قبول نہ نکلیں توطلاق ثابت نہ ہو گی، شوم کے حلف کے بعد عورت اسے جراً واپس دلائی جائے گی الے(1)

1- (فآوى رضويه، كتاب الطلاق، ج: 12، ص: 386)

#### **Click For More Books**

لہذا عورت اپنے تعین کے مطابق دوسرا نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر خاوند آکر طلاق ے انکاری ہو اور شرعی گواہوں سے طلاق کا ثبوت نہ ہو سکے تو وہ (طلاق) متصور نہ ہو گی اور دوسرا نکاح معتبر نہ ہو گا۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





#### حلاله کی مشروعیت و طریقه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اس کے بعیر کر مسلم کے بغیر کر سکتا ہے بانہیں؟

اگر نہیں کر سکتا تو حلالہ کا شرعی تھم کیا ہے؟

اگر نکالنے والے کے لیے یہ کہا جائے کہ میں اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تو اس کو ایک یا دو دن کے بعد طلاق دے دے، یعنی پچھ شرطیں طے کرے، کیا یہ جائزے یا نہیں؟

قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں، نیز حلالہ کے جواز پر مکمل وضاحت فرمائيں۔

السائل: حافظ محمر بخش، سر گودها

#### الجواب منه الهداية والصواب

جوآ دمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے اور تینوں واقع ہو جائیں تو وہ آ دمی اس عورت

ے حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

ٱلطُّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ.

ترجمہ: یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لیٹا ہے یا اچھ

سلوک کے ساتھ چھوڑ وینا ہے۔(1)

دوسرے مقام یہ قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے وی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے یاس نہ رہے۔(2)

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 229)

2- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)



### Click For More Books

حلالہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کی عدت ختم ہو جائے تو کسی اور مرد

ہو بائے تو کسی اور مرد

ہو بغیر کسی شرط کے عام نکاح کی طرح مہر مقرر کر کے گواہوں کے سامنے نکاح

پڑھا جائے، وہ کم از کم ایک باراس عورت سے جماع کرے، اس کے بعد طلاق

دے یا فوت ہو جائے تو وہ عورت اس کی عدت گزارے، جب یہ عدت بھی ختم ہو

جائے تو یہ عورت پہلے خاوند سے نکاح کر عتی ہے۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِيْ الْحُرَّةِ أَوْ ثِنَتَيْنِ فِيْ الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه نِكَاحاً صَحِيْحاً وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوْتُ عَنْهَا

اور اگر آزاد عورت کو تین اور باندی کو دوطلاقیں دے دی جائیں تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں یہاں تک کسی اور مرد سے نکاح صحیح کرے اور وہ مرد اس کے ساتھ دخول کرے پھر اس کو طلاق دے یامر جائے۔

يز فرمايا:

ثُمَّ الْغَايَةُ نِكَاحُ الزَّوْجِ مُطْلَقاً وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ اِنَّمَا تَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَشَرْطُ الدُّحُوْلِ ثَبَتَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ.

ویہلے خاوند کے حلال ہونے کی شرط مطلق زوجیت بیان ہوئی ہے اور وہ نکاح صحیح کے علاق ہوتی ہے اور وہ نکاح کے الفاظ سے ثابت ہوتی ہے اور دوسرے مرد کے جماع کرنے کی شرط قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہوتی ہے۔ (1)

اگر دوسرے مرد سے نکاح کرنے سے پہلے دوسری مجلس میں ایسی شرائط لگائی جائیں اور نکاح کے وقت عمومی طریقہ پر نکاح کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نکاح کے وقت ایسی شرط لگا کر نکاح کرنا مکروہ ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

نے ارشاد قرمایا:

لَعَنَ اللهُ الْمَحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه.

الله تعالیٰ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پرلعنت کی ہے۔(2)

اور اس حدیث پاک کاعلائے کرام نے یہی معنی بیان فرمایا ہے کہ بوقت نکاح ایسی شرط لگا کر نکاح کرنادونوں کے لیے گناہ ہے، اگر ایسا نکاح کیااور دوسرے مرد نے جماع کر لیا تو حلالہ پھر بھی صحیح ہو گا، اگرچہ خلاف شرع طریقہ اختیار کرنے سے گنہگار

-2-50

<sup>1- (</sup>برايد، كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل به المطلقه، ج: 2، ص: 409)

<sup>2- (</sup>سنن الي داؤد، كتاب النكاح، باب: في التحليل، ج: 2، ص: 188، حديث نمبر: 2078)

بحرالرائق میں ہے کہ:

كَرِهَ التَّزَوُّجُ لِلثَّانِيْ بِشَرْطِ أَنْ يُحِلُّهَا لِلْأَوَّلِ بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنْ أُحَلِّلَكِ

Ú

دوسرے مردے اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ اس عورت کو پہلے کے لیے علال کردے، مکروہ ہے، وہ اس طرح کہ دوسرا مرد کمے کہ میں تجھ سے اس شرط

پہ نکاح کرتاہوں کہ تو پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔

نيز فرماياكه:

لِأَنَّه لَوْ كَانَ فَاسِداً لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَكْرُوْهٍ لَمَا لَعَنَه.

اگر نکاح فاسد ہوتا تو دوسرے خاوند کو محلل نہ کہا جاتا، اگر نکاح (اس طریقے) پر مکروہ نہ ہوتا تو نکاح کرنے والے پر لعنت نہ ہوتی۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 247)

(حلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بلبر الفقهاء



#### طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی

كيا فرمات بين علمائ دين اس مسئله مين كه مسى سيف الله ولد محمد يوسف نے ا بنی بیوی محمودہ المجم وختر غلام حسین کو بوجہ غلط فہمی غصہ کے عالم میں مندر حہ ذمل عمارت

لکھ کر ندکورہ کے ہاتھ میں دے دی، جبکہ اس کی نت طلاق دینے کی

بر كزنه عقى، (الفاظيم بين) الطلاق دى، طلاق دى، طلاق دى الـ

قرآن وسنت کی روشنی میں مسللہ کا جواب دیا جائے۔

السائل: سيف الله ولد محمد بوسف، دُسك، سالكوث



صورت مسؤله میں ایک بات کی وضاحت نہیں کہ غصہ کی حالت میں طلاق کا سوال و مطالبہ ہوا یا نہیں، اگر عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا اور مرو نے غصے کی حالت میں عورت کے سوال کے جواب کے طور پر بیر الفاظ کیے تو تین طلاقیں واقع ہو کیں اور عورت مغلظہ ہو گئی اور اب حلالہ شرعی کے بغیران کا بحثیت زن و شوہر رہنا عند الشرع نا ممکن ہے۔

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

104

اگرایاکوئی مطالبہ نہ تھا تو مرد سے عدم نیت پر حلف لیاجائے گا، اگر حلف سے انکار کرے تو بھی حکم سابق نافذہو گا اور اگر حلف دے دے تو ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اور محمودہ انجم حسب سابق سیف اللہ کی بیوی قرار پائے گ۔ فاوی عالمگیری میں ہے کہ:

طَلَاق بَدَسْتِ تُو اَسْتْ مَرَا طَلَاق كُنْ فَقَالَ الزَّوْجُ طَلَاقْ مِيْكُنَمْ طَلَاقْ مِيْكُنَمْ وَكَرَّرَ ثَلَاقًا طُلِّقَتْ ثَلَاقًا.



(عورت نے خاوند کو کہا کہ) طلاق تیرے قبضہ میں ہے، طلاق دے، نے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، اس جملہ کو تین بار تحرار کیا تو تين طلاقيں ہوئيں (اگرچہ "مجھے" نہ کہا)۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ ابھاع طلاق میں اگرچہ عورت کی طرف اضافت نہ کی گئی لیکن سوال کے جواب میں یہ الفاظ ہوں تو سوال میں مذکورہ اضافت جواب میں بھی ملحوظ ہو گی اور و قوع طلاق ثابت ہو گا۔

عالمگیری میں ہی ہے کہ:

<sup>1- (</sup> فتاوي عالمكيرييه، كتاب الطلاق، الفصل السابع: في الطلاق بالالفاظ الفارسيه، ج: 8، ص: 409)

فآوي

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْفَقِيْهِ أَبُوْ نَصْرٍ عَنْ سَكْرَانَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ أُطَلِّقَكِ
قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ بِالفَارِسِيةِ اكر تُوْ زَنِ مَنْ يَكْ طَلَاقْ دُوْ طَلَاقْ سِه طَلَاقْ قُوْمِيْ
وَاحْرُجِيْ مِنْ عِنْدِيْ وَهُوَ يَزْعَمُ أَنَّه لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ

شخ الاسلام فقیہ ابو نفر سے سوال کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نشہ کی حالت میں اپنی بیوی سے کہے کہ تو میری طرف سے طلاق دیئے جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور اس کے ہاں کہنے پر کہد دے کہ اگر تو میری بیوی ہے تو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، کو طلاق، حوالاق، تین طلاق، موالاق، میں طلاق، موادر میرے پاس سے چلی جااور انہوں نے گمان کیا کہ اس سے طلاق وارد نہیں ہوئی۔(1)

اوراس میں ہے کہ:

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اگر تُوْ زَنِ مَنْ سِه طَلَاقْ لَا يَقَعُ إِذَا قَالَ: لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ

كُونَى آدى اپنى بيوى سے كہے كہ اگر تو ميرى بيوى ہے تو تين طلاقيں، توجب نيت

طلاق سے منكر ہو تو طلاق نہ ہو گی۔(2)

<sup>1- (</sup> فآوى عالمگيريه، كتاب الطلاق، الفصل السالع: في الطلاق بالالفاظ الفارسيه، ت: 8، ص: 400) 2- ( فآوى عالمگيريه، كتاب الطلاق، الفصل السالع: في الطلاق بالالفاظ الفارسيه، ت: 8، ص: 395)

پهلی صورت میں طلاق دیتا ہوں اور دوسری و تیسری صورت میں صرف طلاق کا ذکر ہے، طلاق کی عورت کی طرف اضافت نہیں اور اضافت کا ہونا ضروری ہے، خواہ لفظ میں مانیت میں، جب لفظ میں نہیں تونیت کے متعلق اس سے سوال ہو سکتا ہے اور وہ نیت کے بیان میں امین ہے، اس لیے اس کا قول مع الیمین معتبر ہو گا، اگر حلف دے دے تو عدم وقوع کا تھم ہو گا اور سوال کی صورت میں جواب تقریراً اضافت موجود ہے، اس لیے و قوع طلاق کا تھم صادر ہو گا۔



فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



میں نے حمہیں طلاق دی

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مردنے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تههیں طلاق دی، گھر چلی جاؤ؟

108

السائل: عامر عد نان، ساكن: دوالبال، حيكوال

### الجواب منه الهداية والصوات

صورت مسؤلہ میں المیں نے مہیں طلاق دی اے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، دوسرے جملہ کے متعلق اس سے یوچھا جائے گا کہ اگر اگر چلی جاؤا سے طلاق کی نت تھی، تو د وطلاقیں ہو سکئیں۔

اورنیت نہ ہونے کی بات کرے تو اس سے نیت نہ ہونے پر قشم کی جائے گی،

فتم کھانے تو پھر امک طلاق ہو گئی، ورنہ دو۔

ایک ہو تو عدت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، صرف رجوع کرناکافی ہے، اگر

وو طلاقیں ہوں تو پھر نیا تکاح کرنا ضروری ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔

اورآئندہ کسی وقت بھی طلاق وی تواس کے ساتھ مل کر تین کاعدد پوراہو جائے

گا تو پھر حلالہ شرعی کے بغیران کااز دواجی تعلق ممکن نہیں۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





## میں نے تنینوں طلاقیں دیں

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کہ مسمیٰ امجد فاروق نے اپنی بیوی مسماۃ فوزید

وختر پٹھان خان کو کہا کہ میں نے تینوں طلاقیں دیں، طلاق، طلاق، اس صورت میں کون سی طلاق واقع ہو تی ہے؟ اب دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت میں سے ایکھٹے رہنے کی کون سی صورت ہے؟

السائل: احبر فاروق، منڈی بہاؤالدین

### الجواب منه الهداية والصواب

تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب از دواجی تعلق حلالہ شرعی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَخْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تخفی طلاق ہے، تین دفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام الوحنیفہ، امام احمد اور سلف و خلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔ (1)

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ عضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ عنہ اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیاجس کو دخول سے پہلے ہی تین طلاقیں وی گئی

ہیں توآپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه

وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کے کسی دوسرے مرد کے پاس

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (شرح نووى على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

2- (السنن الكبرى (امام بيه قي)، ج: 7، ص: 334)





### تح يرى طلاق



کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ خضر حیات نے اپنی بیوی سے جھڑے کے بعد کسی کو جاکر کہا کہ میں اپنی بیوی کے لیے طلاق ککھوانا جا ہتا ہوں، مجھے لکھ دو، تو کسی نے کاغذ لکھا اور خفر حیات کا انگوٹھا بھی لگوایا اور خفر حیات وہ كاغذ لے كر اپنى بيوى كے ياس كيااوركہا: بجونى ايب كاغذاى لے لے اور اس كاغذ میں تحریراً لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی بیوی ارشاد بی بی کو بمعہ تمام بچوں کے فارغ کرتا

مول، ميں اب اس كا خاوند نہيں رہا، طلاق، طلاق، طلاق اور خضر حيات كا بھائى عمر حيات کہتا ہے کہ مجھے بعد میں خفر حیات نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے اور دلیل کے طور پر انگوٹھا وکھایا،اباس کے متعلق کیا تھم ہے؟

السائل: خفر حيات ولد كرم على، ساكن: ساهنا

### الجواب منه الهداية والصواب

جب تحریر لکھوائی اور انگوٹھا مجھی ثبت ہے تو تحریر حضر حیات کی طرف منسوب ہوئی اور اس میں سیملے یا دوسرے جملے سے بائن طلاق ہوئی، تو پچھلے تین لفظوں سے دو مل کر تین مکمل ہو كئيں اور اب مياں بيوى كى حيثيت سے رہنے كے ليے حلالہ شرعى كى ضرورت ہے۔

(جلد دور) كناب الطلاق

112

فناوى حضرت بدر الفقياء

ا گر پہلے وو لفظ سے طلاق کی نیت نہ ہونے کی قتم وے دے اور طلاق کے تین لفظوں سے طلاق کی نیت بتائے مااس سے پہلے والے ایک لفظ میں ماکنا یہ الفاظ میں کسی ایک سے طلاق کی نیت ہو تو ہر صورت تینوں طلاق ہوں گی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



فتم کے ساتھ طلاق دینے کامسکلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی ہے قتم کھاتے ہوئے کہا کہ میرا تیرامیاں ہوی والارشتہ ختم ہے اور ایا ہوئے وو سال گزر گئے بين، ال كياكرس؟ تكاح كرس ماحلاله مو كا؟

### الجواب منه الهداية والصواب

اس عبارت سے ایلاء مؤہد بنتا ہے اور اس کا علم یہ ہے کہ اگر چار ماہ قتم کھانے کے بعد ایسے گزرے کہ میاں بیوی والا تعلق نہ بنایا گیا توطلاق بائنہ ہو گی، لہذا

اس میں نکاح کی ضرورت ہو گی، اگر نکاح کر لیااور پھر میاں بیوی والا تعلق بنایا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہو گا۔

اگر چار ماہ تک وقت پھر اس طرح گزرا کہ میاں بیوی والا تعلق نہ بنایا تو پھر دوسری طلاق بائند ہو گی اور تیسری بار پھر نکاح کر لیا تو اسی طرح تھم ( فتم توڑنے کا کفارہ دینا) ہو گا۔

اگر جپار ماہ تک پھر پر ہیز رکھے تو تیسری طلاق ہو جائے گی، اب طالہ کے بغیر نکاح نہ ہوگا۔

بحرالرائق میں ہے کہ:

بَقِيَتِ الْيَمِيْنُ لَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ لِعَدْمِ مَا لَيُمِيْنُ لَوْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِهِ أَوْ أَطْلَقَ لِعَدْمِ مَا يُبْطِلُهَا مِنْ حِنْثٍ أَوْ مَضِي وَقْتٍ لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا بَانَتْ بِالْإِيْلَاءِ ثُمَّ مَضَتِ الْمُدَّةُ بَعْدَ التَّزَوُّجِ الثَّانِيْ بَانَتْ بِتَطْلِيْقَةٍ أُخْرَى وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَالِعاً وَمَضَتِ الْمُدَّةُ بَانَتْ بِقَالِيْ اللَّهُ وَمَضَتِ الْمُدَّةُ بَانَتْ بِقَالِيْهَ.

اگرفتم ہیں گی کی تھی چاہے اس کی تھر آگی کھی یااس کو مطلق رکھا تھا تو قتم باقی رہے گاس چیز کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جو اس کو باطل کرے مثلا: حانث مونا یا وقت کا گزرنا، اگر اس نے عورت سے اس وقت نکاح کیاجب وہ ایلاء کی وجہ

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

كنابالطلاق

(جلددوم)

فناوى حضرت بدسرالفقهاء

114

ے بائنہ ہو چکی تھی، پھر دوبارہ نکاح کے بعد مدت گزر چکی توایک اور طلاق کے ساتھ بائنہ ہو گی اور اس طرح اگراس نے اس کے بعد تیسری دفعہ نکاح کیا اور مدت گزرگئی تو تیسری طلاق کے ساتھ بائنہ ہو جائے گی۔(1)

اگر ہیں گئی کی قشم تھی تو چار ماہ گزر جانے پر طلاق ہو گئی لیکن قشم باقی ہو گی کیونکہ قشم کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہ پائی گئی اور قشم واضح طور پر ہمیشہ کی ہوتی ہے یا مطلق ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



1- (بح الرائق، ماب الإيلائ، فصل: وطي في مدة الإيلاء، ج: 10، ص: 264)





## بغيرتهم بسرى حلاله معتبر نهيس

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ

دی، دس سال بالکل علیحد گی رہی، اس کے بعد حلالہ نکالنے کے لیے ایک مرد کے

ساتھ نکاح کیا گیا اور طلاق بھی اس نے دے دی، لیکن ہم بستری ان کی نہیں ہوئی، و

اس کے بعد پھر پہلے مرد نے نکاح کر لیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ حلالہ فدکورہ شریعت کی روشنی میں جوا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو دوسرے نکاح کے متعلق کیا تھم شرعی ہے؟ اور ان لوگوں کے متعلق بھی کیا تھم ہے جن کو علم تھا کہ ہم بستری نہیں ہوئی اور دوسرے نکاح میں

بیٹے رہے؟

السائل: بشير احمد ولد بهاول بخش ساكن سارنگ ضلع مندى بهاوالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

پہلے مرد کے لیے اس طرح وہ عورت حلال نہیں ہوئی، اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے آدمی سے پہلے شوہر کی عدت گزرجانے کے بعد نکاح ہو اور وہ جماع

بھی کرے، اگرچہ ایک بار ہی ہو، اس کے بعد نکاح سے فراعنت اور عدت کے خاتے پر پہلا آدمی نکاح کرلے۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِيْ الْحُرَّةِ أَوْ ثِنَتَيْنِ فِيْ الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَ لَه حَتَّى تَنْكِحَ وَوْجاً غَيْرَه نِكَاحاً صَحِيْحاً وَيدْخُلُ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوْتُ عَنْهَا

اور اگر آزاد عورت کو تین اور باندی کو دو طلاقیں دے دی جائیں تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کی اور مرد سے تکاح صحیح کرے اور وہ مرد اس کے

ساتھ دخول کرے پھر اس کو طلاق دے یامرجائے۔(1)

اس کی ولیل قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاک نہ رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے مسئلہ پوچھا کہ رفاعہ نے مجھے تین طلاقیں دی ہیں، ہیں نے بعد میں عبد الرحمٰن سے نکاح کیا، وہ نامرو ہیں، کیا ہیں پھر رفاعہ سے نکاح کر سکتی ہوں؟

1- (مدارية، كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل به المطلقه، ج: 2، ص: 409) 2- (سوره: بقره، آيت نمبر: 230)

٦

فآوئ

تونی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که:

لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عَسِيْلَتَه وَيَذُوْقَ عَسِيْلَتَكِ.

نہیں، جب تک تمہارا آپی میں جماع نہ ہو جائے۔(1)

جوآ دمی اس صریح واجماعی تھم کی خلاف ورزی کرے وہ بہت سخت گنہگار اور کبیرہ

كناه كا مرتكب ب، اے توب كرنا لازم ب، لبذا يہلے مرد كے ساتھ دوسرا نكاح

سرے سے ہوا ہی نہیں اور مردوعورت نے جو کچھ اس (حلالہ مکمل نہ ہونے) کے

بعد کیا، سب سناہ ہے، فوراً جدا ہو جائیں اور جب تک بیان شدہ طریقہ نہ اپناما جائے 👩

ان کے میاں ہوی بننے کی صورت نہ ہو گی اور جو لوگ دوسرے نکاح کی مجلس میں

شریک ہوئے ان میں سے جن لوگوں کو جماع نہ ہونے کا علم تھا وہ سب اعلانیہ

توبه كرس-

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- ( صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب: لا تحل مطلقة ثلاثا،ج: 4، ص: 154، حديث: 3599)

فآوي



## بيح كى طلاق كامسئله

كيافرماتے ہيں علمائے وين اس مسكلہ كے بارے ميں كہ كچھ وقت چہلے نا بالغ الر کے اور بالغہ اڑکی کا رخصتی کے بغیر نکاح ہوا، اس وقت اڑکا نابالغ ہے اور الرک اس صورت میں طلاق ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو عدت ہے بانہیں؟

### الجواب منه الهداية والصواب

جے تک اڑکا مالغ نہ ہو وہ طلاق نہیں دے سکتا اور وہی طلاق دینے کا حقدار ہے، اس کی طرف سے کوئی آدمی نہ اب طلاق دے سکتا ہے اور نہ ہی بلوغ کے

> قرآن كريم ميں ہے كه: بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ .

جس (خاوند) کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔(1)

بدایہ میں ہے کہ:

وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ الَّا طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ.

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 237)

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اور بیجے، مجنون اور سوئے ہوئے کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی،اس لیے کہ نبی اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه: مرطلاق نافذ ب سوائ بي اور مجنون کی طلاق کے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





## نابالغ کو بعد بلوغ فنخ نکاح کے اختیار وعدم اختیار کامسکلہ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ ایک بچی کا نکاح نا بالغی کی حالت میں کر دیا گیا، کی مجبوری کے تحت نکاح کی اجازت اس کے والد نے وی تھی، جب اڑکی بالغ ہوئی تواس نے انکار کر دیا، کیاوہ لڑکی اب کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یاکہ

قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔

السائل: سيدغلام شبيرشاه بخارى جلالي

1- (بدايه، كتاب الطلاق، فصل: ويقع طلاق كل زوج، ج: 2، ص: 377)

(جلددوم) كتاب الطلاق

فناوى حض تبلس الفقيا.

### الجواب منه الهداية والصواب

والداور واواكاكيا ہوا تكاح ايبا پختہ ہوتا ہے كہ اس كے بعد الرك اور الركى كو مالکل اختیار نہیں کہ نکاح فنخ کر عکیں۔

بدایہ میں ہے کہ:

(فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ) يَعْنِي الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ (فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوْغِهِمَا).

پس اگراڑے اور لڑکی کا تکاح باب بادادانے کر دباتہ بلوعت کے بعد ان دونوں کو

کوئی اختیار نہیں ہے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



## يك طرفه عدالتي تنشيخ نكاح كامسكه

كيا فرمات بين علماع دين اس مسئله ميس كه ميري بيوى ك گھر والوں نے نشے ك الزام مين تنتيخ نكاح كادعوى درج كروايا، جس كا مجھے علم نه تھا، علم ہونے پر ميں

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



120

<sup>1- (</sup>بداريه، كتاب النكاح، باب: في الاولياء والاكفاء، ج: 2، ص: 338)

### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلد دوم) كتاب الطلاق

فنا وى حض ت بدس النتها.

121

ایے سرال کے گھر پہنیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت سے فیصلہ لے لیا ہے، میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ دیا ہی نہیں، نکاح تو میرے ساتھ ہے، عدالت کو كماحق پہنچتا ہے؟

برائے کرام اس مسئلہ کی وضاحت کریں۔

السائل: طارق محمود، ساكن: رسول گكر

### الجواب منه الهداية والصواب



یک طرفہ ڈگری کے ذریعے سنین کاح از روئے شرع شریف کوئی

قرآن كريم ميں ہے كه:

بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .

ترجمہ: خاوند کے قضہ میں نکاح کی گرہ ہے۔(1)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم صلى الله عليه

وسلم نے ارشاد فرمایا:

إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

طلاق كامالك خاوند ب\_\_(2)

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 237)

2- (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق العبد، ج: 1، ص: 672، حديث نمبر: 2081)

## Click For More Books

(حلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت ملهرالفقها.

لبذااییا منسخ فکاح کالعدم ب اور فکاح بدستور سابق درست ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## میں اپنی زوجیت سے علیحدہ کرتا ہوں

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کواسے سے

علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کہتا ہے کہ میں مساۃ بشیراں بی بی کو اپنی زوجیت سے علیحدہ

كرتا ہوں ليعني طلاق دينا ہوں۔

### الجواب منه الهداية والصواب

اس تحریر میں طلاق کے لیے توجہ طلب لفظ یہ ہے کہ میں اپنی زوجیت سے علیحدہ

كرتا مول ليعنى طلاق ديتا مول اس جمله ميس طلاق دمنده پيل جملے سے طلاق دے رہا

ہے اور اس کی تفیر دوسرے جملے سے کرتا ہے۔

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



122

لہذابشرال بی بی کوایک بائن طلاق ہوئی، کیونکہ یہ کنایہ لفظ سے طلاق دے رہا ہے۔
اب بشرال بی بی عدت ختم ہونے پر عقد ٹانی کر سکتی ہے، اگر صلح کرنا چاہیں تو عدت
کے اندر یا بعد میں جب چاہیں صلح کر سکتے ہیں، صرف نکاح کر لینا کافی ہو گا، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### طلاق ملاشه کا مسئلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، کیا بیوی خاوند سے شرعاً علیحدہ ہو جائے گی؟ وضاحت فرمائیں۔

نیز اگر خاوند ہوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد پھر گھر لے آئے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

### الجواب منه الهداية والصواب

خاوندائی بیوی کو تین طلاقیں دے سکتا ہے، اس کے لیے صحیح شرعی طریقہ اپنے اُس حق کے استعال کا بیہ ہے کہ جدا جدا طہر میں ایک ایک طلاق دے اور ان طہروں

124

میں جماع نہ کرے۔ اگر کوئی آ دمی اس کے خلاف کرے اور حیض میں طلاق دے گا یا جماع کرنے کے بعد طہر میں یا ایک طہر میں ایک مجلس میں دویا تین طلاقیں اکھٹی دے گا تو طلاق بھی ہو جائے گی اور جنتی بھی طلاقیں دے گا وہ شار ہوں گی۔

الروالمحتار میں ہے کہ:

طَلَقَةٌ فَقَطْ فِيْ طُهْرٍ لَا وَطْئَ فَيْهِ أَحْسَنُ وَطَلَقَةٌ لِغَيْرِ مَوْطُوْءَةٍ وَلَوْ فِيْ حَيْضٍ وَلِموْطُوْءَةٍ تَفْرِيْقُ الظَّلَاثِ فِيْ ثَلَاثَةٍ أَطْهَار لَا وَطْئَ فِيْهِ .

جس عورت سے وطی نہ کی ہو اسے کسی بھی حالت یعنی حیض وطہر کی حالت میں اور موطوء ہ کو ایسے طہر میں جس میں وطی نہ کی ہو ایک طلاق دینا میہ طلاق احسن ہے اور جس سے وطی کی گئی ہو اسے تین طہروں میں علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے تین طلاقیں

ويناجبك ان طهرول مين جماع ندكيا جو يه طلاق حسن ہے۔(1)

نیزاس میں ہے کہ:

﴿ وَالْبِدْعِى ۚ ثَلَاثٌ مُتَفَرِّقَةٌ أَوْ ثِنَتَانِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ) فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ (لَا رَجْعَةَ فِيْهِ أَوْ وَاحِدةٌ فِيْ وَالْمِدة فَيْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمُدّ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِيْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمُؤْمِّ وَالْمِدْ وَالْمُؤْمِّ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمِدْ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

تنین طلاقیں جداجدایا دوا کھٹی یا الگ الگ ایک طہر میں جس میں رجوع نہ ہو یا ایسے طہر میں ایک طلاق دینا جس میں وطی کی گئی ہو یا جس سے وطی کی گئی اسے حالت حیض میں ایک طلاق دینا، بیسارے طریقے خلاف سنت ہیں۔(2)

تین اکھٹی دی ہوئی طلاقوں کے متعلق فتح القدیر میں ہے کہ:

1- (روالمحتار، كتاب الطلاق، باب: ركن الطلاق، ج: 10، ص: 439)
 2- (روالمحتار، كتاب الطلاق، باب: ركن الطلاق، ج: 10، ص: 446)

وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى أَنَّه يَقَعُ ثَلَاثًا.

اور جہور صحابہ و تابعین اور ان کے مابعد مسلمانوں کے آئمہ اس جانب گئے ہیں

کہ بے شک اس (تین طلاقیں اکھٹی دینے ) سے تین طلاقیں ہو جائیں گا۔(1)

امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاء مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مختبے طلاق ہے، تین دفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سلف و خلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔(2)

اور فتح القدير ميس ہے كه:

لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ الثَّلَاثَ بِفَمٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُه لِآنَه لَا يَسُوْغُ الْإِجْتِهَادُ فِيْهِ فَهُوَ خِلَافٌ لَا اِحْتِلَافَ فِيْهِ.

اگر کوئی حاکم سے تھم لگائے کہ تین اکھٹی دی جانے والی طلاقوں کو ایک شار کیا جائے، تو اس کا سے تھم نافذ نہیں ہو گا کیونکہ اس میں اجتہاد جائز نہیں تو سے (آئمہ کرام کے اقوال و اجماع) کے خلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔(3)

<sup>1- (</sup>فتح القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق النه، ج: 7، ص: 457)

<sup>2- (</sup>شرح نووى على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

<sup>3- (</sup> في القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق السنه، ج: 7، ص: 460)

لہذا یہ تین ہی شار ہوں گی، اس کے خلاف ایک سمنے والے کی بات غیر معتبر ہو گی اور ان مرد و عورت کا حلالہ شرعی کے بغیر تعلق ناجائز و حرام ہے، اگر تعلق بنائیں تو یہ خالص زنا ہو گا اور مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ ایسا بر تاؤکریں کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

البته عدت کے ایام عورت کوائی گھر میں گزارنے کا حکم ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبينة.

عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگریہ کہ کوئی

صری بے حیائی کی بات لائیں (تو نکال سکتے ہو)۔ (۱)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (سوره: طلاق، آیت نمبر: 1)



## شوم طلاق دینے کے بعد طلاق کا منکر ہو تو عورت کیا کرے؟



کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم کے بارے میں کہ ایک مرونے اپنی عورت کو تنہائی میں طلاقیں دیں اور کسی کو گواہ مجھی نہیں بنایا، اب مرد کہتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو دو طلاقیں دی ہیں، الگ الگ الفاظ کے ساتھ طلاقیں واقع ہوئی ہیں اور کسی کے بعد رجوع نہیں کیا، اس واقعہ کو وس ماہ گزر گئے ہیں۔

السائل: مولا ناحافظ محمر فضل الهي جلاتي

### الجواب منه الهداية والصواب

جب مرو دو طلاقیں دینے کا اقرار کرتا ہے تو از روئے فتویٰ دو طلاقیں ہی متصور ہوں گاوراس پر مردے قتم لی جائے گی، عورت کی بات غیر معتر ہو گا۔ لیکن اگر عورت کو یقین ہے کہ مرد نے جھوٹ بولا ہے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز طور پر مجھے اپنے پاس رکھنے اور زنا میں مبتلا کرنے کی کوشش کی

فناوى حض تبلس الفقهاء

ہے، اگر عورت کی بات کے گواہ معتبر شرعی ہوں مامرد کو تیسری طلاق کے متعلق قتم دینے سے انکار ہو تو تین طلاقیں تصور کی جائیں گی اور عورت حلالہ شرعی کے بغیر اس مرد سے ازدواجی تعلق نہیں بناسکتی، عورت کے لیے اس گھر میں جانا حرام ہے اور م ممکن طریقے سے اپنی جان چیزانا ضروری ہے، حتی کہ اگر عورت کو غالب گمان ہو کہ مرد جھے سے زبروسی وطی کرے گا تو حیلہ سے مرد کو قتل کر دے تو قتل کا ا این اس کے ذمے نہ ہو گا جبکہ قتل کے سوا این ذات کوزناسے نہ بیا سکتی ہو۔ بح الرائق ميں ہے كه:

عَلِمَتْ أَنَّه يُقَرِّبُهَا تَقْتُلُه بِالدُّواءِ وَلَا تَقْتُلُ نُفْسَهَا اورا رُعورت ن ما كه ال ك خاوند نے اسے تین طلاقیں دے وی ہیں اور وہ اسے جماع کرنے سے نہیں روک سکتی (كيونكه مردمنكر ب اور عورت كے ياس كواہ نہيں ہيں) تواگراسے يقين ہو كه وہ مجھ سے زنا کرے گا تو اس وقت کوئی دوادے کر مرد کو قبل کر دے، خودکشی نہ

وَفِيْهَا سَمِعَتْ بِطَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا ثَلَاثًا، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِه إِلَّا بِقَتْلِه إِنْ

بح الرائق میں ہی بحوالہ اوز جندی ہے کہ:

أَنَّهَا تَرْفَعُ الْأَمْرَ الِّي الْقَاضِيْ فَإِنْ لَّمَ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ يَحْلَفُه فَانْ حَلَفَ فَالْاثْمُ عَلَيْه .

(اگرمردنے عورت کو طلاق دے دی پھر منکر ہو گیاتو) عورت اپنامعالمہ قاضی کے سامنے پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو مرد سے قتم لے، اگر وہ قتم دے دے تو (بیر میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے کیونکہ قاضی طلاق نہ ہونے کا فیصلہ دے دے گا) گناہ مرد پر ہو گا اور اگر عورت نے اسے قتل کر دیا تواس عورت پر پچھ گناہ نہیں۔(۱)

البذااليي صورت ميں فتویٰ تو يہی ہے کہ دو طلاقيں ہو چکی ہيں، اگراس سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو تو مرد حلالہ کے بغيراس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ليکن عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ليکن عورت اپنے يقين کے مطابق بہرحال اس کے گھر جانے سے پر بيز کرے، اگر اسے کچھ دے کر اس سے خلاصی حاصل ہو جائے تو يہ بہتر رہے گا۔



فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل به المطلقه، ج: 10، ص: 243)

130

(جلددوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بدس الفقها.



### تتين طلاقين

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی منکوحہ کو باقائم

ہوش وحواس اور رو برو گواہوں کے تین طلاقیں دی ہیں، اب وہ دوبارہ ازدواجی

تعلق بحال كرنا حائة بين، شرعا كيا حكم ب؟

السائل: محمر عارف ولد سخى محمر، جہلم



حلالہ شرعی ضروری ہے لیخی عدت ختم ہونے کے بعد کسی اور مروسے اس عورت کا نکاح صحیح کیاجائے اور وہ اسے جماع کرنے کے بعد طلاق دے یا فوت ہو جائے تو پھر وہ عورت اس کی عدت ہوری کرے، اس کے بعد پہلے مرد سے نکاح کر

وة

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

131

كتاب الطلاق

(all con)

فناوى حضرت بدس الفتها.



### طلاق بائن

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تحریری طلاق دی، جس میں یہ الفاظ لکھے کہ: میں زبیدہ کو فارغ کر رہا ہوں، میری طرف سے زبیدہ بی بی کو طلاق۔ اس کے علاوہ کوئی اور تحریر نہیں بھیجی گئی، از روئے شرع کون ک طلاق ہوئی؟ اب زوجین کے در میان تعلق ازدواجی کی شرعاً کیا صورت ہے؟

السائل: محمر اسحاق ولد فضل الهي، منذي بهاوالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں تحریر شدہ الفاظ ''میری طرف سے زبیدہ بی بی کو طلاق'' سے ایک رجعی طلاق ہوئی، عدت گزرنے سے بائن ہو جائے گی اور ''میں زبیدہ کو فارغ کر رہا ہوں '' اگر طلاق کی نیت سے کہا تو ایک طلاق بائن ہوئی۔ اگر اس جملہ کی تحریر کے وقت ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہ تھی تو صرف ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور عدت گزرنے کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے صرف نکاح کر لیناکافی ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

كنابالطلاق

(جلددوم)

فنا وي حضرت بدس الفقها.



### طلاق رجعی کے بعد رجوع

كياً فرمات بين علمائے دين اس مسئلہ ميں كه ايك شخص نے2003-03-10-0

اپنی بوی کو ایک طلاق رجعی دی، پھر 2003-03-25 کو اس نے بزریعہ نوٹس طلاق



132

ے رجوع کر لیا، آیاطلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ ازروئے شرع طلاق ہے رجوع ورست ہے یا نہیں؟

السائل: محداشرف ولد محد زراعت مندى بهاؤالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے اور اس کے بعد عدت کے

اندر اندر رجوع ثابت ہو گیا تو طلاق کا اثر ختم ہو گیا۔

اب وہ طلاق اس شار میں آئے گی کہ پہلے اس مرد کو تین طلاقیں دینے کاحق تھا

لیکن اب دو طلاقیں دینے کا حق رہ گیا ہے اور اگر اس کے بعد دو طلاقیں دے گا تو

عورت مغلظہ ہو جائے گی۔

کیکن طلاق رجعی کی عدت ختم ہونے پر نکاح کا خاتمہ ہو جانے والا اثر ختم ہو گیا۔

رجوع کے بعد عورت بدستور سابق اس مرد کی بیوی ہے۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه تَطْلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَه أَنْ يَّتَرَاجَعَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ.

اور جب کوئی مرداپی بیوی کوایک طلاق رجعی یادو طلاقیں دے تو اس کو عدت میں رجوع کاحق حاصل ہے جاہے عورت اس رجوع پر راضی ہو یانہ راضی ہو۔(1)

قرآن مجيد ميں ہے كه:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَو فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

ترجمہ: توجب وہ اپنی میعاد تک چنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو

یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو۔(2)

وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

ترجمہ: اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کاحق پنچتا

(3)\_<u>~</u>

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يُتَرَاجَعَآ

ترجمہ: توان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔(4)

1- (بدايد، كتاب الطلاق، باب الرجد، ج: 2، ص: 405)

2- (سوره: طلاق، آيت نمبر: 2)

3- (سوره: بقره، آيت نمبر: 228)

4- (سوره: بقره، آيت نمبر: 230)

يت بر: 230)

لبذارجوع صحح ہاوروہ بدستور سابق میاں بیوی ہیں۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





E 617 6 8. 3

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زیدنے اپنی بیوی کو آج سے تقریبا ڈیڑھ سال پہلے کہا تھا کہ تو میرے اوپر حرام ہے اور اس کے بعد کہا کہ اس گھرگی تمام اشیاء میرے اوپر حرام ہیں۔

ارشاد فرمائیں کہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر توطلاق ہوئی ہے تو کون سی طلاق واقع ہوئی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟

السائل: محمد رفيق، خطيب: جامع مسجد حاجي شيخال

### الجواب منه الهداية والصواب

طلاق بائن واقع ہوئی، اس کا حل تجدید نکاح ہے اور باقی اشیاء کے متعلق سیمین منعقد ہوئی اس کا حل قتم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





دو طلاقيل

کیا فرماتے ہیں علیائے دین اس مسئلہ میں کہ میّاں ہیوی کے مایین جھگڑا اور کشیدگی ہو گئی، میاں نے اپنی بیوی کو دو بار الفاظ طلاق کہہ دیئے، بیوی غم و غصہ کی حالت میں میکے چلی گئی، بوقت و قوع کوئی دوسر آآ دمی پاس موجود نہیں تھا، فد کورہ نے میکے میں نارا نصکی اور غصہ کی حالت میں کہا کہ اس کے خاوند نے نین بار الفاظ طلاق کہہ دیئے ہیں، لیکن جب اصل حالت سکون میں ہوئی تو اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہا کہ اس کے خاوند نے اس کے خاوند

(جلد دوم) كناب الطلاق

فناوي حضرت ملير الفقيا.

136

اب فریقتین میں آبادی کی رغبت ہے، اگر خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق دوبارہ آبادی کی گنجائش ہو تو مئلہ سے آگاہ فرمائیں۔ السائل: حافظ غلام رسول، اسلام يوره ملكوال

### الجواب منه الهداية والصواب

اس تحریر کے مطابق دو رجعی طلاقیں ہو چکی ہیں اور عدت کے اندر اندر رجوع ممکن ے اور آئندہ کسی وقت بھی ایک طلاق سے عورت مغلظہ ہو جائے گی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



### طلاق، طلاق، طلاق

کیا فرماتے ہیں علمانے دین اس مسلم میں کہ ایک شخص محمد شفیع ولد غلام محمد، ضلع محجرات نے اپنی بیوی کو بوجہ نافرمانی طلاقیں دیں اور کہا کہ میں اپنی بیوی زاہدہ بیکم کو تین طلاقین دیتا ہوں اطلاق، طلاق، طلاق،

براه کرم بید مسئله قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرمائیں۔

السائل: صاحبزاده عبد القيوم قاوري

### الجواب منه الهداية والصواب على الممال ماء على

اس تحریر کے مطابق زاہدہ بیگم محمد شفیع پر حرمت غلیظہ سے حرام ہو چکی ہے، بعد از اختتام عدت کسی دوسری جگہ عقد ثانی کر عتی ہے اور محمد شفیع اور زاہدہ کا آپس میں از دواجی تعلق حلالہ شرعی کے بغیر ناممکن ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی منکوحہ کو غصہ کی حالت میں یہ الفاظ کے کہ تو مجھ پر حرام ہے، میری طرف سے تجھ کو طلاق، تو مجھ پر حرام ہے، میری طرف سے تجھے طلاق۔

138

الأوي

كياشرعاً به طلاق مائن ب مامغلظه؟

ا گرطلاق بائن ہو تو عدت کے اندر وہی شخص نکاح کر سکتا ہے ماکہ نہیں؟

### الجواب منه الهداية والصواب

"اتوجھ پر حرام ہے" اس پہلے جملے سے ایک طلاق بائن ہو چکی ہے اور بعد کے دو مرحبہ کے الفاظ ''میری طرف ہے بچھ کو طلاق'' سے دو طلاقیں اور ہو کر تین طلاقیں کمل ہوئیں اور عورت مغلظہ ہو گئی، اب حلالہ شرعی کے بغیر از دواجی تعلق نا ممكن ہے، اور "اتو مجھ ير حرام ہے" والا دوسرا، تيسرا جمله لغو ہے، ان سے كوئى طلاق نه ہوئی۔

کنز میں ہے:

وَالصَّرِيْحُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ وَالْبَائِنَ، وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ.

اور صریح لاحق ہوتی ہے صریح و بائن کے ساتھ، اور مائن صریح کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔(1)

طلاق کے لفظ سے دی ہوئی طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے اور دوسرے الفاظ ے دی ہوئی طلاق بائن اور بائن طلاق صرف صر تے طلاق کے بعد ہوتی ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم 📉

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الكنابات في الطلاق، ج: 9، ص: 381)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



## طلاق شلاشہ کے بعد بغیر حلالہ نکاح ومجلس نکاح میں موجود افراد کا عکم

كيافرمات بين علمائ وين ان مسائل مين كه:



1: ایک شخص مسمی منشاء خان ولد لال خان نے اپنی منکوحہ بیوی فکفند کوثر وختر

محمد عجائب کو طلاق ملاشہ وے دی اور اپنے نفس پر حرام کر لی ہے۔ طلاق نامہ

ے اس کا تھم شرعی واضح فرمائیں؟

2: طلاق ثلاثہ کے بعد بغیر حلالہ کیے اگر پھر منشاء خان ولد لال خان ٹکاح

كرے تو تكاح خوال، كواہول اور مجلس ميں بيٹھنے والوں اور اس تكاح پر مطلع ہو

كر اس پر رضامندى كااظهار كرنے والوں كا علم شرعى كيا ہے؟

3: اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو حلال سجھتے ہوئے شامل ہوا ہو تو اب اس کا

شرعی علم کیا ہے؟

السائل: رحمت على ولدالله وجه، ساكن: موتك

### الجواب منه الهداية والصواب

1: طلاق ملافہ کے بعد عورت اپنے خاوند پر حرمت غلیظہ سے ایسی حرام ہوئی کہ صلالہ شرعی کے بغیران کاازدواجی تعلق بنانا ناجائز ہے۔

140

قرآن كريم ميں ہے كه:

فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا تَبِحلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

الک دوسرے خاوند کے یاس نہ رہے۔(1)

2: حلاله شرعی سے پہلے اس مرد کا اس عورت سے ازدواجی تعلق بنانا حرام

تطعی ہے، اگر نکاح کیاتو محض ماطل ہے جو کہ حقیقت میں نہ ہوا اور مرد و عورت

اور مجلس میں شامل ہونے والوں یہ لازم ہے کہ سب اینے کیے پر نادم ہو کر بارگاہ

ایز دی میں توبہ و استغفار کریں اور مرد و عورت فوراً کیک دوسرے سے علیحد گی بھی اختیار

3: اس صر یح ترام کو حلال جانے والے کافر ہو گئے ان پر تجدید اسلام لازم ہے اور اگر بیویاں رکھتے ہیں اور آئندہ بھی رکھنا جائے ہیں تو تجدید نکاح بھی توبہ کے ساتھ لازم ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم المناهد الله الله

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (سوره: بقره، آت نمبر: 230)





### تنين طلاقيس اور رجوع

كيافرمات بين علاع وين ان مسائل مين كه:



2: بغیرطالہ کے وہ آدمیاں سے رجوع کر سکتا ہے یاکہ نہیں؟

3: اگروہ آوی رجوع کرنا جا ہتا ہے تو کیا کرے؟

السائل: محداكرم

### الجواب منه الهداية والصواب

جب کوئی آ دمی اپنی بیوی کو ہوش و حواس کی سلامتی اور بعقل و بلوغ تین طلاقیں دے وہ ایک لفظ سے ہوں یا مختلف طہروں میں، ایک مجلس میں ہوں یا مختلف طہروں میں، ایک مجلس میں ہوں یا مختلف عجالس میں، واقع ہو جاتی ہیں۔

وہابید کا امام ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ:

فَهَذَا يَقَعُ عَلَى الثَّلَاثِ مَجْمُوْعَةً وَمُفَرَّقَةً وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُخَصُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَعْضُ

ذَلِكَ دُوْنَ بَعْضٍ بِغَيْرٍ نَصٍّ.

﴿ وَكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا. عُمُوْمٌ لِإِبَاحَةِ الثَّلَاثِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ

پس تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں جاہے اکھٹی ہوں یا علیحدہ علیحدہ،اور پیہ جائز نہیں کہ

آیت کے بعض سے کو بغیرنص کے مختص کر لیاجائے اور بعض کو نہیں۔

اورای طرح الله تعالی کافرمان: ''اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے تکاح

كرو پير انہيں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے ليے پچھ نہيں جے گؤاا۔ بيد

آیت کریمہ تین، دواور ایک طلاق کی اباحت کے عموم پہ دلالت کرتی ہے۔(1)

تین اکھٹی دی ہوئی طلاقوں کے متعلق فتح القدیر میں ہے کہ:

وَذَهَبَ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثًا.

اور جمہور صحابہ و تابعین اور ان کے مابعد مسلمانوں کے آئمہ اس جانب گئے ہیں

کہ بے شک اس (تین طلاقیں اکھٹی دینے ) سے تین طلاقیں ہو جائیں گی۔(2)

امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

1- (المحلي، ج: 9، ص: 394/البحوث العلمية، ج: 1، ص: 299) 2- (فتح القدير، كتاب الطلاق، ماب: طلاق السنه، ج: 7، ص: 457)

### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلد دوم) كناب الطلاق

فنا وى حضرت بدس الفقها.

143

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنيْفَةً وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے طلاق ہے، تین وفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ ، امام احمد اور سلف و خلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع

قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(2)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

<sup>1- (</sup>شرح نووي على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق افتلاث، ج: 10، ص: 70)

<sup>2- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 230)





## شوم عدم طلاق اور بیوی و توع طلاق کی قتم اٹھاتے

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ لڑکے کا بیان ہے کہ میں نے قرآن



گواہ صرف دو عور تیں ہیں اور ان دونوں عور توں کا بیان ہے کہ لڑکے نے طلاق

نہیں دی ہے۔

اس کاشر عی تھم کیا ہے؟

## الجواب منه الهداية والصواب

صرف دو عور توں کی گواہی اس معاملہ میں کفایت نہیں کرتی ، اس لیے غیر معتبر ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتانِ

ترجمه: پير اگر دو مرد نه مول تو ايك مرداوردوعورتين (گوابي دين)- (1)

1- (سوره: البقره، آت نمس: 282)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

باقی رہی لڑے اور لڑی دونوں کی قسموں کی بات توان میں سے کسی ایک کو جب شریعت پاک جھوٹا اور کاذب قرار نہ وے ہمیں کسی کے حلف کو جھوٹا قرار دیناجائز نہیں ہے اور از روئے شرع کسی کو کاذب نہیں کہا جا سکتا، تو لڑے کو سیا تصور کرتے ہوئے لڑکی کو کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اور لڑکی کو سحا تصور کرتے ہوئے اس کے لیے حلالہ شرعی کے بغیراینے خاوند کے گھر میں بیوی کی حثیت سے رہنا جرام ہے۔



قرآن کریم میں لعان کا مسئلہ مفصلًا فد کور ہے کہ مرد اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور گواہوں سے فابت نہ کر سکے اور عورت زنا کا افرار نہ کرے اور خاوند کو تہمت کی سزادلوائے کا ارادہ کرے اور اسے جھوٹا قرار دے تو ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ دونوں سے قتم لی جائے۔ اگر دونوں قتمیں کھائیں تو ان کو سچاتصور کرتے ہوئے نہ مرد کو تہت لگانے کی سزادی جائے گی اور نہ عورت کو زنا کی اور پھر ان کے نکاح کو توڑ وہاجائے گا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

فناوى حضرت بلسر العتها . (جلد دومر) كتاب الطلاق



## طلاق رجعي كاامك مستله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو ایک طلاق

دی، اس کے بعد اس کو یونین کونسل میں طلب کیا گیا لیکن وہ حاضر نہ ہوا، جب آیا

تواس نے کہا کہ میری ہوی ہے۔

اب دریافت طلب بیامرے کہ نوٹس طلاق (لف شدہ) کے مطابق آ باند کورہ

بیوی دوسری علمہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ کون سی طلاق واقع ہوئی ہے؟ پہلی طلاق

كو تقريباً جه ماه كا عرصه كزر كيا ہے۔

الشَّكَفت تبسم ولد محمد حنيف كوبا قاعده پهلي طلاق 2000-03-10 ديتا جول، سيد

فیصلہ میں اینے ہوش و حواس کے ساتھ اور ماقاعدہ اچھی طرح سوچنے کے بعد کر

رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیےنہ مجھے کسی نے دیایا ہے اور نہ ہی کسی اور کااس

میں وخل ہے، یہ فیصلہ میراذاتی فیصلہ ہے''۔

السائل: محمر شفيق ولد محمر حنيف، ساكن: جبلم

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



146

## الحواب منه الهداية والصواب

سوال میں درج شدہ بیان اور اس کے ساتھ منسلک طلاق نامہ کے مطابق ایک رجعی طلاق واقع ہوئی، اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا گیا تو نکاح باقی ہے اور اگر اب تک عدت ختم نہ ہوئی ہو تو اب بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔

اگر عدت ختم ہو چکی ہے اور رجوع نہ کیا گیا تو اختتام عدت کے ساتھ ہی وہ بائن طلاق بن گئ اور لڑی ازروئے شرع دوسری جگد تکاح کر سکتی ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



تين بار طلاق، طلاق، طلاق

كيافرمات بين علمائي دين اس مسئله مين كه محمد داد ولد غلام رسول رو برو كوامان جاوید اقبال، غلام رسول، ظهور حسین، طامره پروین اور دلشاد بیگم اپنی بیوی آسیه بانو دختر محمد زمان کو با قائم ہوش و حواس تین بار طلاق، طلاق، طلاق دی ہے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

كنابالطلاق

(all sen)

فناوى حض تبدس النقها.

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کونسی طلاق واقع ہوئی؟ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

السائل: شامد محمود، ساكن: مير يورآ زاد كشمير

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر میاں بیوی آپس میں اکھٹے رہ رہے ہیں تعنی اگر خاوندنے بیوی سے جماع کیا

ہے تو تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور عورت مرد پرایس حرام ہوئی کہ حلالہ شرعی کے

بغیران کااز دواجی تعلق بنانااز روئے شریعت محال و ناممکن ہے۔

اگر محصتی نہ ہوئی اور اسوں نے آپس میں جماع نہ کیا توایک طلاق بائن ہوئی، باقی

لفظول کا کوئی اثرنہ ہو گا اور الی صورت میں بغیر حلالہ شرعی اس سے نکاح ہو سکتا

-4

اور کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہو تو پہلی صورت میں عدت کے بعد اور

دوسری صورت میں جب جاہے کر سکتی ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

5.D 5.D 4.00 °C, L

148





## تين عليحده عليحده صفحات يركهي موئي طلاق كالحكم

كيا فرمات بين علمائے وين اس مسلم ميں كه سجاد حسين شاہ ولد افضل شاہ نے



یر علیحدہ علیحدہ دستخط کے ؟



السائل: سجادشاه، ساكن:

## الجواب منه الهداية والصواب

تین ور توں پر علیحدہ علیحدہ لکھی ہوئی پا لکھوائی ہوئی تحریر جدا جدا ایک مستقل طلاق

خود کھنا یاکی کوعبارت بٹاکر لکھنے کا علم دینا یاکی کے لکھے ہوئے کو پڑھ کر یا س کریا سمجھ کر اس پر وستخط کرنا ایک ہی تھم رکھتا ہے اور تحریر اور زبانی کہنا مجھی

ضرورت کے وقت ایک ہی تھم رکھتا ہے۔

برارائق میں ہے کہ:

لَوْ قَالَ اِحْمَلْ اِلَيْهَا طَلَاقَهَا أَوْ أَكْتُبْ اِلَى امْرَأَتِيْ اَنَّهَا طَالِقٌ طُلِّقَتْ.

اگرمردنے کی سے کہا کہ میری ہوی کوطلاق پہنا دے یا میری عورت کی طرف

طلاق لکھ کہ وہ طلاق شدہ ہے (تو طلاق ہو حائے گی)۔ (1)

اشاہ میں ہے کہ:

أَ التَّأْسِيْسُ خَيْرٌ مِنَ التِّأْكِيْدِ فَإِذَا ذَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التّأسِيْس

كلام كو تأكيد نه بنانا أور بر بات كو مستقلًا تصور كرنا زباده بهتر بهو گا أور جب

لفظ سے دونوں صور تیں (تاکیدوتاسیس) بن سکتی ہوں تو غیر تاکیدلازم ہے۔(2)

روالمحتاريس ہے كه:

كَرِّرَ لَفْظَ الطُّلَاقِ وَقَعَ الْكُلُّ وَإِنْ نَوَى التَّأْكِيْدَ .

(اگر مرد) لفظ طلاق کا تکرار کرے تو ہر ایک جملہ سے ایک طلاق متصور ہو گی،

اگرچه وه طلاق میں تاکید کی نیت کرے۔ (3)

ای طرح لکھ ویا یاکس سے کلھوا دیا یاکسی کا لکھا ہوا پڑھ کر یاسمجھ کر دستخط کر وئے تواس سے علیحدہ علیحدہ طلاق متصور ہو گی۔

## Click For More Books

<sup>1- (</sup> بح الرائق، كتاب الطلاق، باب: الفاظ الطلاق، ج: 9، ص: 165)

<sup>2- (</sup>الأشباه و النظائر، باب: تنتبيه التأسيس خير من التأكيد وما تفرع عنه، ج: 1، ص: 176)

<sup>.3- (</sup>روالمحتار، كتاب الطلاق، مطلب: الطلاق يقع بعدو، ج: 11، ص: 154)

لہٰذااس کے مطابق سوال میں درج تین ورقوں کے ہم مضمون سے ایک ایک طلاق ہوئی اور عورت مغلطہ ہو گئی جو کہ حلالہ شرعی کے بغیر طلاق دہندہ کے ساتھ دوبارہ ازدواجی تعلق نہیں بناسکتی اور عدت گزرنے پر دوسرے مرد کے ساتھ نکاح

فقط المالية المالية



هذا ما عندي والله تعالى أعلر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



رجوع كا مسئله والفاظ رجوع

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو صریح الفاظ کے ساتھ ایک طلاق دی، کیاوہ بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے؟ السائل: علی احمد آرائیں، ساکن: چک نمبر3

## الجواب منه الهداية والصواب

اس مخض کے لیے عدت کے اندر ''میں نے بچھ سے رجوع کیا''، بیوی قریب نہ ہو تو ''میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا''، یا زوجہ کا نام لیکر ''میں نے فلال بنت فلال سے رجوع کیا''کہ ویٹاکافی ہے۔

یہ الفاظ بولنے سے وہ پہلے کی طرح میاں بیوی ہیں لیکن آئندہ اگر دو بار طلاق دے دی تو پھر حلالہ شرعی کے بغیر آپس میں ازدواجی تعلق بنانا ممکن نہ ہو گا۔

ہدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه تَطْلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلَه أَنْ يَّتَرَاجَعَا فِيْ عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ.

اور جب کوئی مرداپٹی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاقیں دے تو اس کو عدت میں رجوع کا حق حاصل ہے جاہے عورت اس رجوع پر راضی ہو یانہ ہو۔(1) قرآن مجید میں ہے کہ:

فَاذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أو فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

ترجمہ: توجب وہ اپنی میعاد تک چینے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا

بھلائی کے ساتھ جدا کرو۔(2)

ہدایہ میں ہی ہے کہ:



<sup>1- (</sup>بدايي، كتاب الطلاق، باب الرجع، ج: 2، ص: 405)

<sup>. 2- (</sup>سوره: طلاق، آيت نمبر: 2)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددوس) كتاب الطلاق

فنا وي حضرت بلس العتهاء

153

وَالرَّجْعَةُ أَنْ يَقُوْلَ رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِيْ . ﴿ لَا لَا فِي اللَّهِ عِنْ اللّ

اور رجوع نہ ہے کہ مرد کے: میں نے تھے سے رجوع کیا باش نے ایلی بیوی

ے رجوع کیا۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





## طلاق مغلظہ کے بعد بیوی کے ساتھ رہنے کا عکم

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زیدنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے کر مغلظہ کر ویالیکن بعد میں اس بیوی کوساتھ لے کر والدین کے ساتھ رہنا شروع کر

دیاتو والدین نے کہا کہ یہ نہیں ہو گا۔

توزید این بیوی کولیکر دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں جا کر گزر اوقات کرتا رہا،

اب کھ عرصے سے زیدنے اپنی مطلقہ بیوی کواینے والدین کے گھر بھیج ویا ہے اور

1- (برايه، كتاب الطلاق، باب الرجع، ج: 2، ص: 405)

(حلاد دوس) كناب الطلاق

فاوى حضرت بدير العتها.

اس نے خود واپس این والدین سے قرآن مجید کا واسط دے کر معافی مائلی ہے کہ میں نے بیوی کوایے والدین کے یاس والی بھیج دیا ہے، خدارا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اور قرآن مجید بھی والد کی جھولی میں رکھ دیا۔ تو والد نے کہا کہ چلو میں تم سے راضی ہوں۔

اب عندالشرع سوال بہ ہے کہ طلاق کے بعد زیدنے جو ند کورہ کو بیوی بنائے رکھا تو اس کے لیے کیا تھم ہے؟ اور والد کے لیے کہ جس نے قرآن مجید جھولی

میں رکھنے کے بعد صلح کی، کوئی کفارہ بے یا معافی؟

### الجواب منه الهداية والصواب

زید کے والد نے اچھا کیاکہ بیٹے کو حکم شریعت ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اور بیٹاجب حکم شرعی پر عمل کرنے کی طرف لوٹ آبااور اس نے والدین کی نافرمانی کے گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے اور والدین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے معافی مانگ لی اور والد نے معاف کر دیاتویہ بھی دونوں نے اچھا عمل کیا۔

البت بیٹاجب تک اس عورت کوایے یاس بیوی کی حیثیت سے رکھ کر خاوند بیوی والا سلوک کرتارہا وہ سب گناہ اور زنا ہے، لہذا اس کے لیے توبہ کرنا لازم ہے اور توبہ کی قبولیت کے لیےاس سے پہلے نیک کام کرنا ماصدقہ کرنا بہتر ہے۔

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



154

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَانْ طَآئِفَتان مِنَ الْمُؤْمِنيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُمَا عَلَى الْأُخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ الِي أَمْرِ اللَّهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے وو گروہ آپس میں لڑیں نوان میں صلح کراؤ پھر اگر (کوئی) ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے الرو بہال تک که وه

اللہ کے علم کی طرف لیك آئے تو اضافی انصاف کے ساتھ ان میں صلح كردواور عدل کرویے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (سوره: حجرات، آیت نمبر: 10)





## میں نے تیری بہن کو طلاق دی

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ لڑکی کے سن ن اور خاوند میں جھگڑا ہو گیااور اس دوران خاوند نے سن کہا کہ میں نے تیری بہن کو طلاق دی، بیالفاظ

اس نے تین، چار مرتبہ کھے۔

تفصیل سے اور عربی عبارات کے حوالوں کے ساتھ جواب دیں۔

السائل: محمدافضل كوندل، ساكن: شفقت آباد، مندى بداد الدين

## الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں جھڑا کرنے والے نے کن کی بہن ہے اپنی بیوی مرادلی ہے تو اس کی بیوی کو طلاق مغلظہ ہو چکی ہے اور اب عدت کے بعد عورت دوسری جگہ عقد خانی کر سکتی ہے۔ اگر آپس میں ازدواجی تعلق دوبارہ بنانا چاہیں تو حلالہ شرعی کے بغیرازروئے شرع ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(1)

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ردالمحتاريس ہے كه:

كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَقَعَ الْكُلُّ وَإِنْ نَوَى التَّاكِيْدَ .

(اگر مرو) لفظ طلاق کا تکرار کرے تو ہر ایک جملہ سے ایک طلاق متصور ہو گی، اگرچہ دو اللہ میں تاکید کی نیت کرے۔(1)

تواس طرح تنین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور عورت مغلظہ ہو گئی ہے۔

فقط



هذا ما عندي والله تعالى أعلى وسلر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلر



## جا میں نے تجھے فارغ کیا

بھی بولا۔

1- (روالمحتار، كتاب الطلاق، مطلب: الطلاق يقع بعدو،ج: 11، ص: 154)

158

کیااس صورت میں طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟، اگر واقع ہوئی تو کوئسی ہوئی؟، اب اس لڑکی کااس گھر میں رہنا کیسا ہے؟، ووبارہ ٹکاح کی کیاصورت ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

## الجواب منه الهداية والصواب

اگر تو لفظ "طلاق" کلمہ "جا میں نے تخفے فارغ کیا" سے پہلے بولا جانا خابت ہو جائے جو کہ صرف مرد کے اقرار سے خابت ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیوی کا دعوی یا صرف دو عور توں کی گواہی کافی نہیں، تو دو طلاقیں بائن ہوئی ہیں کہ لفظ "طلاق" سے ایک رجعی اور لفظ" جا میں نے تخفے فارغ کیا" سے بائن اور اس کے لیے نیت کی حاجت نہیں کیونکہ مذاکرہ طلاق کی صورت بن گئی ہے۔

اور اگر بعد میں بولا جانا ثابت ہو جائے تو اس سے ایک طلاق رجعی ہوئی ہے، جبکہ ''جا میں نے تجھے فارغ کیا'' کو بولتے وقت طلاق کی نیت دریافت کی جائے گ، اگر نیت پائی ہو گئی تو پھر بھی دو بائن طلاقیں ہوں گی، پہلی بائن سے رجعی مرر بھی بائن ہو گی۔

ان دونوں صور توں میں اس سے پہلے کبھی ایک طلاق دی تھی تواب عورت مغلظہ ہو گئی ہے، ورنہ آئندہ کبھی ایک طلاق دے گا تو عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اور مغلظ عورت کا تھم قرآن مجید میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاک نہ رہے۔

اورا گرعورت مغاظ نه ہو تو عدت کے اندریاعدت ختم ہونے کے بعد اس مرد (اینے خاوند) سے نکاح ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے نکاح عدت فتم ہونے پر ہو سکتا ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے نہیں۔



ا گر لفظ الطلاق الکابولنا ثابت نه جو تو چھر اس سے نیت یو چھیں گے، اگر کسی ایک لفظ کے کہنے پر نیت ہونے کا بیان کرے یا سبھی میں توایک طلاق بائن ہو گی اور اس میں بھی تکاح کر نالازم ہو گا۔

اگرنیت نہ ہونے کا بیان کرے تو اس سے فتم لیں گے، اگر فتم دے دے تو کوئی طلاق نہیں، جھوٹی قشم دے تو وبال اس پر ہو گا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: بقره، آيت نمبر: 230)





## مطالبہ طلاق کے جواب میں "دے دی" کے الفاظ

کیا فرمانتے ہیں علمائے دین اس مسلمہ ہیں کہ مسٹی خالد محمود نے کسی گھریلو جھکڑے ہر

اینی بیوی کو تھیٹر مارا تو بیوی نے عصہ میں آکر کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا ع بتی، لبذا مجھے طلاق دو۔ تو خالد محمود نے کہا کہ دے دی۔ بیوی نے دوبارہ طلاق مامکی تؤخالد محمود نے کہا دے دی۔ لیعنی دو مرتبہ ہے کہا گیاکہ دے دی۔

آیاس سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تورجی ہے، بائن ہے یا مغلظہ؟ اگر

طلاق رجعی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ جب کہ بیوی ڈیٹرہ ماہ کی حاملہ تھی اور جھڑے کے بعد ایک ماہ تک وہ خاوند کے یاس بھی رہی اور میاں بیوی نے اس ماہ کے دوران ہم بستری بھی کی ہے۔ اب جبکہ لڑکی کے والدین کویتہ چلا کہ ہماری بٹی کودومر تبہ طلاق دی گئی ہے تو وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔

برائے مہربانی قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل فرمائیں کہ خالد محمود اسے

اینے گھر رکھ سکتا ہے ماکہ نہیں؟اگررکھ سکتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا بڑے گا ما بغیر نکاح بھی رکھ سکتا ہے؟

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فآوئ

ان تمام ہاتوں کا جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔

السائل: خالد محمود، ساكن: سر گودها

#### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں دور جعی طلاقیں ہوئی ہیں، اگراس سے پہلے مجھی طلاق نہ دی گئی توعدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگرچہ عورت کی رضانہ ہو اور وہ چوتکہ عللہ تھی اور ایک ماہ طلاق کے بعد مجھی خاوند کے گھر رہی اور اس وقت میں خاوندنے اس

سے جماع بھی کیا تو یہ عملی طور پر رجوع ہو گیا، البذا وہ بدستور سابق خالد محمود کی بیوی ہے مگر آئندہ مجھی ایک طلاق دی گئی تو وہ مغلظہ ہو جائے گی اور حلالہ شرعی کے بغیر ان کااز دواجی تعلق ممکن نه ہو گا۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أُو فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

ترجمہ: توجب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا 🐩 🚺 بھلائی کے ساتھ جدا کرو۔(1)

برالرائق میں ہے کہ:

وَقَوْلُه تَعَالَى: (وَيُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) يَدُلُّ عَلَى عَدْم اشْتِرَاطِ رضاهَا وَعَلَى

اشتراط الْعدّة.

1- (سوره: طلاق، آیت نمبر: 2)

FIRST TURNS OF BITTHE ALLES

162

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا بی فرمان کہ (اور ان کے شوم وں کو اس مدت کے اندر

ان کے پھر لینے کاحق پہنچا ہے) سے دو باتیں ثابت ہو کیں:

1: رجوع میں عورت کی رضا شرط نہیں، اس کے بغیر بھی رجوع سی ہے۔

2: رجوع صرف رجعی طلاق میں عدت کے اندر ہو سکتا ہے اس کے بعد

نهیں۔<sup>(1)</sup>

عورت اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ترجمہ: اور حاملہ عور توں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔(2)

تومعلوم ہوا کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

طلاق کے بعد جماع کرنے سے رجوع ہو گیا۔

برالرائق میں ہے کہ:

أَنَّ كُلَّ فِعْلِ أَوْجَبَ خُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ فَإِنَّ الرَّجْعَةَ تَصِحُّ بِه .

بے شک م وہ فعل جو سرالی رشتوں کی حرمت کو لازم کرے اس سے رجوع

<u> ج</u>

يھر فرمايا:

1- ( بح الرائق، كتاب الطلاق، باب الرجعه، ج: 10، ص: 210)

2- (سوره: طلاق، آیت نمبر: 4)



فَدَخَلَ فِيْهَا: ٱلْوَطْيُ وَالتَّقْبِيْلُ بِشَهْوَةٍ عَلَى أَيِّ مَوْضِعٍ .

عورت سے جماع کرنا یا عورت کے کسی مقام کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا بھی (رجوع کی صور توں میں) داخل ہے۔ (1)

اور طلاق ما تکنے پر ''وے وی'' کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ فاوی عالمگیری میں ہے کہ:

وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا طُلُقْنِيْ ثَلَاثًا فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَخَذَ اِنْسَانٌ فَمَه فَلَمَّا رَفَعَ يَدَه

قَالَ: "دَادَمْ" فَإِنَّهَا تُطَلَّقُ ثَلَاثًا .



اور اگر عورت اپنے خاوند سے کہے تو مجھے تین طلاقیں دے، مرد نے اسے طلاق دیے کارادہ کیا تو کسی دوسرے انسان نے اس کا منہ پکڑ لیالیکن جب اس نے مرد کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو مرد نے کہا کہ: "میں نے دے دی"، تواس سے تین طلاقیں ہو گئیں۔(2)

لینی بیر لفظ عورت کے کلام کا مکمل جواب ہو گا۔

فنط صاوصان وقياهما فنعضاهما

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- ( بح الرائق، كتاب الطلاق، باب الرجعه، ج: 10، ص: 213)

2- ( فآوى عالمكيريه، كتاب الطلاق، الفصل الاول: في الطلاق العرتي، ج: 8، ص: 176)

كتابالطلاق

(all con)

فنا وى حض ت بله الفقها.





## مغلظہ سے وطی کا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ ایک شخص مسٹی سیدز بیر شاہ نے روبرو

گواہوں کے اپنی ہوی کو تین دفعہ کہا کہ تجھ کو میری طرف سے طلاق ہے، طلاق

ہ، طلاق ہے۔ اس کے بعد تقریباً تین ماہ اس عورت کو اپنے گھر میں رکھا ہے

اور زبروسی اس کے ساتھ جماع بھی کیا ہے۔

اب مطلوب امریہ ہے کہ اس زیادتی کی سزاکیا ہے اور ایباکرنے والا فخص

اس حکم میں ہے؟

السائل: سيدرياض حسين شاه، ساكن: وهلك كلال، حافظ آباد

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر حلال سمجھ کر وطی کی تواہے حد نہیں لگائی جائے گی، ورنہ حد کا مستحق ہے کہ

اسے سنگار کیاجائے۔

ہرایہ میں ہے کہ:



فآوئ

(وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً ثُمَّ وَطِيها فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ: عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدًى الْعِدَّةِ وَقَالَ: عَلِمْتُ انَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدًى لِزَوَالِ مِلْكِ الْمَحَلِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَتَكُوْنُ الشَّبْهَةُ مُنْتَفِيَةٌ وَقَدْ نَطَقَ الْكِتَابُ بِانْتِفَاءِ الْحَلِّ وَعَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُعْتَبُرُ قَوْلُ الْمُخَالِفِ فِيْهِ لِإَنَّه خِلَافٌ لَا احْتِلَافَ وَلَوْ قَالَ: ظَنَنْتُ انَّهَا تَحِلُّ لِي لَا يُحَدُّ .

(اور جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی پھر عدت ہیں ہی اس سے وطی کر لی حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ بیہ بھے پر حرام ہے، تو اس پر حد لگائی جائے گل) ہر طرح سے وطی کرنے والے کی ملکیت کے ختم ہونے کے پیش نظر، تو پس شبہ ختم ہو گیااور حلت کے انتفاء کے بارے میں قرآن بھی ناطق ہے اور اس انتفاء پر اجماع بھی ہے، اور اس معالمہ میں خالف کا قول معتبر نہیں ہو گا کیونکہ وہ (قول سے اجماع بھی ہے، اس (قول مخالف کو قبول نہ کرنے) میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگرم و نے کہا کہ میں نے گمان کیا تھا کہ وہ میرے لیے حلال ہے تواس صورت اور اگرم و نے کہا کہ میں نے گمان کیا تھا کہ وہ میرے لیے حلال ہے تواس صورت گیں حد نہیں لگائی جائے گی۔(1)

اور شادی شدہ زانی کی سزار جم ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (بدايه، كتاب الحدود، باب: الوطى الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه، ج: 2، ص: 506)



(جلد دور) كناب الطلاق

فناوي حضرت ملير الفقيا.





## حالت حمل مين طلاق دين كامسكله

کیافرہاتے ہیں علانے وین اس مسلہ میں کہ انگ عورت کو حمل کی حالت میں طلاق وی

جاعتی ہے ماکہ نہیں؟



السائل: هجرانار ولد كتب دين، منذي بهاؤالدين

## الجواب منه الهداية والصواب

عاقل بالغ خاوند اپنی منکوحه کو طلاق دے تو عورت جس حالت میں ہو اے

طلاق مو جاتی ہے، اس میں صغیرہ، کبیرہ، حالفنہ، طاہرہ، حالمہ اور غیر حالمہ کا کوئی

فرق نہیں ہے، البتہ عدت میں فرق ہوتا ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

ترجمہ: اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک\_(1)

دوسرے مقام یہ ہے کہ:

1- (سوره: بقره، آت نمير: 228)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَالْآئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نساءَكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشْهُرٍ وَالْآئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ترجمہ: اور تمہاری عور توں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی (بھی) جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حاملہ عور توں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔(1)

اس آیت میں بیان ہے کہ غیر حاملہ بالغہ کی عدت تین حیض، حاملہ کی وضع حمل اور بوڑھی و بچی کی تین ماہ ہے۔



فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه وسلمر

1- (سوره: طلاق، آيت نمبر: 4)

كنابالطلاق

(جلد دوم)

فناوى حضرت بدس الفقها.



## میں اپنی ہیوی کو طلاق کا نوٹس دیتا ہوں

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آدمی لکھ دیتا ہے کہ میں اپنی ہیوی کو

طلاق کانوٹس دیتا ہوں، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

السائل: مرزابوسف، ساكن: منشى محلّه، مندى بهاوالدين

## الجواب منه الهداية والصواب

اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے کیونکہ اس کا معنی سے ہے کہ میں اپنی

طرف سے دی ہوئی طلاق کی اپنی بیوی کو اطلاع دیتا ہوں۔

لہذا عدت کے اندر عورت کی مرضی کے بغیر بھی مرد کور جوع کا حق حاصل ہے اور

عدت کے بعد از دواجی تعلق قائم کرنے کے لیے تجدید نکاح چاہیے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

168





## طلاق ملاشہ دے دی ہے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک آدمی ایلی بیوی کو تحریری طور پر طلاق



ویتا ہے، طلاق نامہ میں اس کی تحریر سے ہے کہ: اب من مقرنے مساة ند کورہ کو

طلاق ملاشہ وے دی ہے۔

اور لفظ 'اطلاق" تنین بار وبراتا ہے، من مقر کا مساۃ ندکورہ کے ساتھ کوئی

تعلق نہیں رہا ہے، اس قتم کی تین تحریریں ایک ہی وقت میں طلاق دہندہ نے لکھوا

وى بين، ازروع شرع مرد وعورت مح لي كيا حكم ہے؟

السائل: منظورا حمر بث، ساكن: مجلكمي شريف

### الجواب منه الهداية والصواب

مر دوعورت کااز دواجی تعلق ختم ہو چکا ہے اور آئندہ از دواجی تعلق قائم کرنا جا ہیں تو

حلالہ شرعی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

(جلد دومر) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بدس الفقهاء

170

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب تک

ووسرے خاوند کے یاس نہ رہے۔

لینی اس (دوسرے مرد) کے تکاح سے فارغ ہو کر عدت ختم ہونے کے بعد پہلے مرو کے لیے حلال ہو گی۔

طلاقیں ایک لفظ سے باجد احد الفاظ ہے، ایک مجلس میں یا مختلف مجالس میں دی جائیں، وہ ہو جاتی ہیں اور جب تین ہو جائیں توقرآن کریم کاان کے متعلق تھم نہ کورہ بالا

وبابيكا المم ابن حزم افي كتاب مين لكستا ب كه:

فَهَذَا يَقَعُ عَلَى الثَّلَاثِ مَجْمُوْعَةً وَمُفَرَّقَةً وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُخَصَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَعْضُ

ذَلِكَ دُوْنَ بَعْض بِغَيْرِ نَصٍّ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: يأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا عُمُوْمٌ لِإِبَاحَةِ القَّلَاثِ وَالْإِثْنَيْن والواحدة

پس تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں جاہے اکھٹی ہوں یا علیحدہ علیحدہ، اور پیر جائز نہیں کہ آیت کے بعض جھے کو بغیر نص کے مختص کر لیاجائے اور بعض کو نہیں۔

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

اورای طرح الله تعالی کافرمان: ''اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے تکاح کرو پھر انہیں نے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ نہیں جے گنواا۔ یہ آیت کریمہ تین، دواور ایک طلاق کی اباحت کے عموم پیہ ولالت کرتی ہے۔<sup>(1)</sup>

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





## سلے طلاق کا تحریری نوٹس بھیجا، بعد میں فون کرے طلاق کی خبر دی تو کون سی طلاق ہو گی

میں مسمی افتحار احمد ولد شیر محمد نے اپنی بیوی شاہدہ لی لی وختر نواب دین کو بذریعہ رجسری مؤر فيه 2004-14-14 طلاق ارسال كي تقي، جب كه بعد مين مؤر فيه 2004-05-24 اپنی بیوی کو مذربعہ ملی فون تین مار طلاق، طلاق، طلاق کہہ کر آگاہ کیا، اب میرے

1- (المحلي، ج: 9، ص: 9:4/البحوث العلمية، ج: 1، ص: 299)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

كنابالطلاق

(حلد دوم)

فنا وى حض تبدس النقها.

172

پاس کچھ رشتہ دار معززیں صلح کے لیے آتے ہیں، شرعی طور پر اور آرڈینس کے مطابق وضاحت کی جائے کہ کیا ہم میاں ہوی رجوع کر سکتے ہیں؟

## الجواب منه الهداية والصواب

اس تحریر میں صرف طلاق دینے کا ذکر ہے، یہ معلوم نہیں کہ طلاق دینے کے لیے کیا الفاظ تحریر کیے گئے تھے، لیکن وس ون کے بعد اپنی بیوی ہے جو گفتگو کی اس میں تین بار طلاق دی تو تھی تین طلاقیں پوری طلاق دی تو تحریری طور پر اگرچہ ایک یا دو طلاقیں کھی ہوں، پھر بھی تین طلاقیں پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ فون پر کم گئے الفاظ صر تے طلاق کے ہیں، اور یہ پہلی رجعی و بائن مر فتم کی طلاق ہے مل سکتے ہیں۔

کنزیں ہی ہے:

وَالصَّرِيْحُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ وَالْبَائِنَ، وَالْبَائِنُ يَلْحَقُ الصَّرِيْحَ.

اور صر تک لاحق ہوتی ہے صر تک و بائن کے ساتھ، اور بائن صر تک کے ساتھ لاحق ہوتی ہے۔ (1)

اس لیے عورت مغلظہ ہو گئی اور ایسی عورت اپنے سابق خاوند کے لیے حلالہ شرعی

کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الكنايات في الطلاق، ج: 9، ص: 381)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَانِ

ترجمہ: بیطاق دوبارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا چھے سلوک

اور مغلظ عورت كا حكم قرآن مجيد مين ہے كه:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اے دی تواب وہ عورت اے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(2)

اس آیت کریمه کاتر جمه اہل حدیث مولوی محمد جو ناگڑھی کی لکھی ہوئی تفییر سعودی

عرب سے چھپوا کر حاجبوں کو مفت دیئے جانے والے قرآن مجید سے پیش کرتا ہول:

یہ طلاقیں وو مرتبہ ہیں یا پھر اچھائی سے روکنا باعمر گی کے ساتھ چھوڑ ویٹا ہے۔

یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ دو

مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع

كر سكتا ہے، تيسرى مرتبہ طلاق كے بعد رجوع كى اجازت نہيں ہے، پھر اگر اس كو

تیری بارطلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 229)

2- (سوره: بقره، آيت نمبر: 230)

Click For More Books

كناب الطلاق

فآوي

اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کرنے کے لیے کوئی گناہ نہیں۔

اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے لیعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔

لیکن آج کل کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر تین طلاقیں وی جائیں تو نہیں ہوتی ہیں،اس لیے میں نے ان کے بڑے کا ترجمہ و تفیر نقل کردی ہے۔

وہابید کا امام ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ:

فَهَذَا يَقَعُ عَلَى الثَّلَاثِ مَجْمُوْعَةً وَمُفَرَّقَةً وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُخَصَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ بَعْضُ ذَلِكَ دُوْنَ بَعْض بغَيْر نَصِّ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُه تَعَالَى: يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا عُمُوْمٌ لِإِبَاحَةِ الظَّلَاثِ وَالْإِثْنَيْنِ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا عُمُوْمٌ لِإِبَاحَةِ الظَّلَاثِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ

یس تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں چاہے اکھٹی ہوں یا علیحدہ علیحدہ، اور یہ جائز نہیں کہ آیت کے بعض حصے کو بغیر نص کے مختص کر لیاجائے اور بعض کو نہیں۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلد دوم) كناب الطلاق

فناوى حضرت بدس الفقها.

175

اوراسی طرح الله تعالی کافرمان: 'ااے ایمان والو! جب تم مسلمان عور تول سے نکاح كرو پھر انہيں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے ليے كھ نہيں جے گواا۔ يہ آيت

کریمہ تین، دواور ایک طلاق کی اباحت کے عموم یہ دلالت کرتی ہے۔(1)

الم نووي شرح صحح مسلم مين لكھتے ہيں كه:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةً وَأَحْمَدُ

وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.



يتعالو قياسها إ فنو دراوتها

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مخفے طلاق ہے، تین دفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سلف و خلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع مول گی۔(2)

لہذا عورت کے لیے اپنے خاوند سے از دواجی تعلق بنانے کے لیے حلالہ شرعی ضروری ہے۔ وروز ملک المال المال

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

2- (شرح نووي على مسلم، كتاب الطلاق، ماب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

<sup>1- (</sup>المحلي، ج: 9، ص: 394/البحوث العلميه، ج: 1، ص: 299)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(حلد دوم) كاب الطلاق

فناوى حض تبلم النقها.



## کیاطلاق ٹلاشہ کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے؟

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کوبیک وقت تین

طلاقیں دے کر فارغ کر دہا، دوران عدت ہی وہ دونوں پھر خاوند بیوی کی حیثیت ہے



ہے، لبذا ہم نے عدت میں ہی رجوع کرلیا ہے۔

ہماری راہنمائی فرمائی جائے کہ اس مسئلہ میں ان کے لیے اور دوسرے

کے لے کیا تکم ہے؟

السائل: مولوي محراسلم عثاني، سر كودها

#### الجواب منه الهداية والصواب

طلاقیں تین ہو چکی ہیں اور جب تک حلالہ شرعی نہ ہو آپس میں از دواجی تعلق بنانااز روئے شرع نا ممکن ہے، اگر وہ شرعی حکم کی اعلانیہ خلاف ورزی کریں تو دوسرے مسلمانوں یہ لازم ہے کہ ان سے عابی واقتصادی بائیکاٹ اس طرح کریں کہ وہ تھم

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

176

شرعی کے مطابق حدا ہو جائیں یا ازدواجی تعلق بنانے کے لیے شرعی طریقے پہ عمل

-52

امام نووي شرح صحيح مسلم ميں لکھتے ہيں كہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: يَقَعُ الشَّلَاثُ.

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مخفج طلاق ہے، نتین وفعد، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سلف وخلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ نتین ہی واقع ہوں گی۔(1)

امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب کاعنوان بی بیر کھا ہے کہ:

بَابُ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَانٍ.

باب اس شخص کے بارے میں جس نے تین طلاقیں اکھٹی دیے جانے کو جائز قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ: بید طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لیٹا ہے یاا چھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(2)

1- (شرح نودی علی مسلم، کتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70) 2- (صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب: من اجاز طلاق الثلاث، ج: 5، ص: 2013)

178

قرآن کریم میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تین مخلص صحابہ کرام رضی الله عنهم سے دوسرے حضرات سے مائکاٹ کاذکراس طرح فرمایاکہ: إِذَا صَاقِتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ .

> ر جمہ: جب زمین اتن وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔(1) لبذااس کے مطابق سب مسلمانوں کو عمل کرنا جاہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## جبراً طلاق نامہ یہ وستخط کا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت مسماۃ سمیرا کا نکاح ایک مرو سٹی محمد اقبال کے ساتھ پڑھا گیا، مساۃ ند کورہ کی مثلنی اور مر د کے ساتھ تھی، جب مثلنی والوں کو یتہ چلا تو ای وقت جبکہ پہلے نکاح والے میاں بیوی نے صحبت بھی نہیں کی

1- (سوره: التوبه، آيت نمبر: 118)



تھی، اشنام پر طلاق کھوا کر جبراً دستخط کروا لیے، جبکہ اس طلاق والے کاغذ کے بارے میں مسلی عمر حیات ولد محمد اشرف، ساکن چالیہ اور نذیر احمد ولد محمد دین، ساکن چالیہ علقی بیان دے کر کہتے ہیں کہ تین دفعہ طلاق، طلاق، طلاق، طلاق کھا تھا، جس پر محمد اقبال نے وستخط کیے تھے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ فرکورہ صورت میں طلاق ہوئی یانہیں؟

## الجواب منه الهداية والصواب



اگر جبر شرعی (اکراہ شرعی) نہ تھا تو خلوت صحیحہ نہ ہونے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوئی اور عورت بائن ہو گئی اور اس پر عدت نہیں ہے، اگر پھر آپس میں نکاح کرناچاہیں توحلالہ شرعی کے بغیر نہیں کرسکتے ہیں۔

اگراکراہ شرعی پایا گیا جو کہ عموماً نہیں ہوتا تو دستخط کرنے سے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی جبکہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





## ایک دن ایک ہی جگہ تین طلاقیں دے دیں تو کیا تھم ہے؟



میں،ایک ہی جگہ، نتین بازائد طلاقیں ویں۔

برائے مہر یانی قرآن و سنت کے حوالے ہے اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو تو اصلاح

فرمائیں کیونکہ فریقین صلح کے لیے آ مادہ ہیں۔

السائل: حافظ محمدافضال احمر حلاتي، خطيب حامع مسجد شمري

#### الجواب منه الهداية والصواب

صورت ند کورہ میں عورت تین طلاق سے مغلظہ ہو چکی ہے اور آئندہ ان کا آپی

میں از دواجی تعلق حلالہ شرعی کے بغیر ناممکن ہے۔

امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب کا عنوان بی بیر کھا ہے کہ:

بَابُ: مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ

أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَان.

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

باب اس شخص کے بارے میں جس نے تین طلاقیں اکھٹی دیے جانے کو جائز قرار
دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ: بیہ طلاق دو بار تک ہے پھر مجھلائی

کے ساتھ روک لینا ہے یااچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔

لیمنی امام بخاری کے نزدیک بیآ بیت اکھٹی تین طلاقیں واقع ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ:

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِيْ أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.



<sup>1- (</sup>صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب: من اجاز طلاق الثلاث، ج: 5، ص: 2013) 2- (صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 4، ص: 183، حدیث نمبر: 3746)

15.03

اس سے خابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے حالات کی تبدیلی کو سمجھ کر لوگوں سے وہ مہلت ترک کر دی جو انہیں دی گئی تھی اور وہ پہلے اس مہلت کا کھاظ رکھتے تھے۔ تین طلاقیں واقع ہونے کا تھم لگایا اور صحابہ کرام کی موجودگی میں تھم نافذ کیا گیا جبکہ کسی نے اس تھم سے اختلاف نہیں کیا تو یہ اجماع صحابہ ہوا۔ نیز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں شامل ہیں ، اور حضرت عرباض بین ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

1)

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ (1)

اس حدیث پاک کے مطابق بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فتوی کو ماننا لازم ہے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، جو فہم و فراستِ دین ان کو حاصل ہوا وہ بعد کے کسی عالم کو کہاں حاصل ہو سکتا ہے، اور دین میں ترمیم و تنتیخ ان کی طرف سے ہو یہ کوئی رافضی یا یہودی ہی خیال کر سکتا ہے، ور دین میں ترمیم و تنتیخ ان کی طرف سے ہو یہ کوئی رافضی یا میں میں ترمیم است نے ان کا فتوی تشلیم کیا ہے۔

امام نووی شرح صحح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثاً فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ: يَقَعُ الثَّلَاثُ.

<sup>1- (</sup>سنن الي داؤد، كتاب السنه، باب: في لزوم السنه، ج: 4، ص: 329، حديث نمبر: 4609)

جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مختبے طلاق ہے، تین وفعہ، تو امام شافعی، امام مالک، امام الک، امام الک، امام الحد اور سلف و خلف سے جمہور علمائے کرام کہتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔(1)

لبذا جمیں اس کو تشکیم کرناہے اور اس کو دین کامسکلہ تصور کرنا ہے۔

فقحل

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





## ا پی زوجیت سے الگ کر دیا ہے

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے ان الفاظ سے اپنی ہوی کو طلاق دی: (روبرو گواہان فد کورہ کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے الگ کر دیا ہے، اب میرافد کورہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، بعد عدت فد کورہ نکاح ثانی کی مجاز ہوگی، طلاق نامہ روبرو گواہان بدست عقل وحواس تحریر کردیا ہے تاکہ سند رہے)۔

1- (شرح نووي على مسلم، كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث، ج: 10، ص: 70)

برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں اگر گنجائش نگلتی ہو تو مہر بانی کر کے اصلاح فرمائیں۔

### الجواب منه الهداية والصواب

فقط



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



اگر تخریری طلاق نامہ یونین کونسل کاسیکرٹری رد کردے تو شرعی طلاق میں رکاوٹ ہو سکتی ہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس متلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق ثلاثہ کا

نوٹس دیا، اور یونین کونسل میں جیجااور ایک اپنے سسرال میں، وہ نوٹس جیمجنے کے بعد

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

م ا الان الطلاق

(جلادوم)

فناوى حض تبلس النتها.

185

تین ماہ سے دو دن قبل یونین کونسل کے ناظم نے زبردسی صلح کروادی اور اس عورت
کواس کے سرال بھیج دیااور وہ آدمی اس کواپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا اور ناظم سے
کہتا ہے کہ اس نے نوٹس قبول ہی نہیں کیا۔
دریافت طلب امر سے ہے کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ اور جو صلح ہوئی ہے اس کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟

السائل: محمد اصغر، سيالكوث



### الجواب منه الهداية والصواب

جب عاقل و بالنع مردا پنی عورت کو طلاق دے تو ضرور داقع ہو جاتی ہے، عورت
کا نہ سننا، قبول نہ کرنا یا حالمہ ہونا یا ان جیسی کوئی چیز طلاق کے وقوع کے لیے
رکاوٹ نہیں بن عمتی، جب تین طلاقیں ہو جائیں تو حلالہ شرعی کے بغیر طلاق دہندہ کے
لیے عورت حلال نہیں ہے، جو انہیں اکھٹا کرنے کی کوشش کرے گا وہ زنا کا دلال ہو
گا اور گناہ کبیرہ کامر تکب ہو گا، اسے ایسے گناہ سے توبہ و پر ہیز فرض ہے اور مرد و
عورت پہ لازم ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں۔

اگر صلح کرنا چاہیں تو حلالہ کریں۔

قرآن مجيد ميں ہے كد:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

كنابالطلاق

(جلد دور)

فناوى حض تبدس الفقها.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے باس نہ رہے۔(1)

ورنہ دوس ی جگہ عدت کے بعد نکال کر لے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تحالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## ایک طلاق کے بعد اگر شوم رجوع کر لے تو اس کی شرعی حیثیت

### کیا ہے؟

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنی بیو ی کو ایک طلاق دیتا ہے اور دو باقی طلاقوں کے درمیانی وقفہ کے درمیان بلکہ تین یا چار دن کے بعد ہی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں پہلی طلاق کی کیا حیثیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی یا قائم رہے گی؟

السائل: ذوالفقاراحمه، منذى بهاؤالدين

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



186

### الجواب منه الهداية والصواب

ایک طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع ہو جائے تو وہ طلاق گنتی بیں معتبر ہو گی اور حکم واثر کے اعتبار سے ختم ہو جائے گی لیمنی اس کے عمر کے سسی بھی جھے بیس دوطلاقیں ہو گئیں توعورت مغلظہ ہو جائے گی، لیکن اور طلاق نہ ہونے کی صورت بیس مرووعورت تمام عمراز دواجی تعلق بیس منسلک رہیں گے۔

قرآن كريم ميں ہے كد:

اَلطُّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ.

ترجمہ: یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے

سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(1)

قرآن مجيد ميں ہے كہ: ﴿ أَنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

I was to be to the man in

ترجمہ: پھر اگر تبیری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(2)

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 229)

2- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

لینی دو طلاقوں تک رجوع کا حق حاصل ہے اور تیسری طلاق دے کر آزاد بھی كرسكتا ہے اور اگر تيسري طلاق دے دي تو پھر حلاله شرعي كے بغير ازدواجي تعلق قائم نہیں ہو گا۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





دو دفعہ لفظ طلاق کہنے سے کون سی طلاق واقع ہو گی؟ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں دو دفعہ طلاق کے لفظ کے اور بیوی کہتی ہے کہ مجھ کو مرد نے طلاق دی ہی

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت ندکورہ میں کون سی طلاق ہوئی ہے اور اگر میاں ہیوی صلح کرنا جا ہیں توشر عاکیا صورت ہے؟

السائل: محد اكرم، منذى بهاؤالدين

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگراس سے پہلے مجھی طلاق نہ وی ہو تو اس عبارت سے دو رجعی طلاقوں کا ثبوت ملتا ہے، جس کا تھم یہ ہے کہ عدت میں رجوع اور بعد از عدت نکاح کر لینا کافی ہے، البتہ اس کے بعد مجھی بھی ایک طلاق دے دی توعورت مغلظہ ہو جائے گی جو حلالہ شرع کے بغیراس مرد کے لیے حلال نہ ہو گا۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أُو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ

ترجمہ: یہ طلاق دو بار تک ہے چر بھلائی کے ساتھ روا

سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 229)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

190

(جلد دور) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بلسرالفتها.



#### طلاق رجعي كامسئله

كيافرمات بين على وين اس مسكد مين كه كياس عبارت (مين نذير احد ني بيوى



## الجواب منه الهماية والصواب

ا گرمرواس عبارت کا اقرار کرلے تو ایک رجعی طلاق ثابت ہوتی ہے اور عدت میں رجوع نہ کرنے کی صورت میں اختیام عدت پروہ عورت عقد ثانی کر عتی ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## تو مجھ پر حرام ہے، اس سے کون کی طلاق ہو گی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک شخص نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے۔ اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں بولا، شرعاً بیا طلاق بائن ہوئی، اب وہی شخص اپنی بیوی سے فکاح کرنا جاہتا ہے، کیاس میں کوئی عدت کی ضرورت ب مانہیں؟



السائل: مولانا محدامير حمزه جلاتي

### الجواب منه الهداية والصواب

اس لفظ سے عرفاً طلاق ہی سمجھی جاتی ہے،اس لیےاس حالت میں طلاق بائن واقع ہو گا۔ بر الرائق میں ہے کہ:

وَلِدًا قَالَ فِي الْبَزَازِيَّةِ : وَمَشَائِخُنَا أَفْتَوْا فِيْ أَنَّه لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ، وَالْحَلَالُ عَلَىَّ حَرَامٌ أَوْ حَلَالُ اللهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَوْ حَلَالُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنَّ الْكُلُّ بَائِنٌ بِلَا نِيَّةٍ . ١٤ كَانَا عَلَمُ اللهِ هَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

فاوی بزازیہ میں ہے اور مارے مشاک نے یہ بی فتوی دیا ہے کہ اگر مرد نے كہا كه تو ميرے اوپر حرام ہے اور حلال ميرے اوپر حرام ہے، يا الله كا حلال كرده

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

فناوى حض تبلس النقها. (جلد دوير) كتاب الطلاق

192

میرے اوپر حرام ہے یا مسلمانوں کا حلال کردہ میرے اوپر حرام ہے تو ان تمام صورتوں میں بغیرنیت کے مجھی طلاق ہائن واقع ہو جائے گی۔(1)

بدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَلَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا.

اور جب طلاق بائن ہو، تین نہ ہول تو وہ مرد مطلقہ عورت سے عدت کے اندر

اور عدت ختم کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔(2)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



E 30 2 619

كيا فرمات بين علمائے دين اس مسلم ميں كم ايك شخص كابيان تھا كم ميں نے اپني بیوی کو بیر الفاظ کیے ہیں کہ تو مجھ پر حرام ہے، ان الفاظ کے سوا اور کوئی لفظ نہیں کہا، یہ میرا طفیہ بیان ہے، اس کے مطابق طلاق بائن ہوئی، پھر اس نے کچھ دن

### Click For More Books

<sup>1- (</sup> بَرُ الرائق، باب الإبلاء ، ج: 10 ، ص: 295)

<sup>2- (</sup>بدايية كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل بد المطلقه، ج: 2، ص: 409)

بعد عدت میں اپنا نکاح دوبارہ کروالیا، اب اس کے خلاف شہادتیں ہیں جو کہ تحریر ہیں، اس صورت میں طلاق مغلظہ ہوئی۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ دوسری مرتبہ نکاح پڑھانے والے نکاح خوان اور گواہوں کے نکاح میں کوئی فرق آیا یا کہ نہیں؟ یا صرف مجرم ہوئے اور توبہ و استغفار ہی ہے کیونکہ نکاح خوال نے بے علمی میں طلاق بائن سمجھ کر نکاح پڑھایا تھا، جو کہ جائز تھا، یہ شہاد تیں بعد میں ہو کیں۔

### الجواب منه الهداية والصواب



اگر معتبر شرعی شہادت سے طلاق مغلظہ واقع ہوئی تو دوسرا نکاح محض باطل ہے اور اس کے بعد مرد و عورت کا جماع خالص زنا اور میل جول سخت حرام ہے اور اس کے بعد مرد و عورت کا جماع خالص زنا ور میل جول سخت حرام ہے اور اس پر جموٹا طفی بیان اس پر شناہ عظیم ہے، مرد و عورت کے لیے لازم ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں اور حلالہ شرعی کے بغیران کاازدواجی تعلق ازروئے شرع نا ممکن ہے۔

البتہ دوسرے نکاح میں نکاح خواں اور اہل مجلس معاملہ کی تحقیق میں تقصیر پر توبہ واستعفارہ کریں ان کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ درست و صحیح ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بلس النعهاء

194



## دفقہ ہو جا ورنہ میں تھے طلاق دے دوں گا، کون کی طلاق واقع ہو گئ



کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک فخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دفع ہو جاد ورنہ میں کجھے طلاق دے دول گا، تقریباچھ دفعہ کہا اور دو مرد اور کافی عور تیں موجود تھیں جنہوں نے سا ہے اور خود بھی حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میں

نے ایسے ہی کہا ہے اور الفاظ ادانہیں کیے اور دومر داور چھ عور تیں بھی گواہی دے رہی

میں کہ ایے بی الفاظ ادا کیے ہیں اور میں نے بذات خود سب سے مل کر شہادت بھی

لی ہے، سب نے تقدیق کی ہے کہ ایک عیات ہے۔

اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے ؟ عورت کو طلاق ہوئی یاکہ نہیں؟ تھم شرعی سے آگاہ فرما کر ممنون فرمائیں۔

### الجواب منه الهداية والصواب

اس عبارت کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ ''طلاق دے دوں گا'' اس جملہ سے طلاق دینے کا وعدہ اثابت ہوتا ہے جو پورا نہیں کیا گیااور ''دفع ہو جا'' طلاق

کے لیے کتابیہ ہے اور پہلی بار کے علاوہ ہم مرتبہ میں حالت غضب اور مذاکرہ طلاق دونوں چیزیں ہیں لیکن بید لفظ چونکہ اب طلاق اور رد دونوں کا اختال رکھتا ہے، اس لیے اس حالت میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اس کا قائل حلفاً نفی کرتا ہے، لہذا عورت برستور سابق منکوحہ فابت ہے، اگر غلط بیانی کی تواس کا وبال مردیرہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





کیا مطاقہ عورت طلاق دہندہ خاوند کے ساتھ رہائش رکھ سکتی ہے؟

کیا مطاقہ عورت طلاق دین اس مسئلہ میں کہ میں سٹی مرزایوسف ولد محمہ شفیع بھالیہ کا رہائش ہوں، میں نے اپنی گھریلو مجبوریوں کی بناء پر اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس کے بطن سے میرے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور میں نے اپنی مطلقہ بیوی کی حقیقی بہن سے شریعت محمدی کے مطابق تکاح کر لیا ہے، میری سابقہ بیوی جو کہ اب میری سالی ہے، کے والدین فوت ہو بچ بیں، ہر دو بہنوں کا ایک بھائی ظفر اقبال ہے جو بچک

مانو میں رہائش بذیر ہے، جو کہ اینے سائل کی بناء پر اپنی بہنوں سے ناراض ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنی مطلقہ بہن کی کفالت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس بناء پر میں ند کورہ عورت جو کہ اب میری سالی گلتی ہے، خوف خدا اور معاشرتی مسائل کے پیش نظر جب تک وه کہیں بھی نکاح ٹانی نہیں کرتی اس کی کفالت، عزت وآبرو، نان و نفقه کا ذمہ دار ہوں، اور یہ فرکورہ عورت کے لیے میں علیحدہ مکان مع تمام رہائش سہولتوں کے مکمل کیا ہے، مگر ہاری حویلی ایک ہے، معاشرتی خرابیوں کی بناء پر لوگوں کا بے جا تنگ کرنا یاکسی رقابت کی وجہ سے تنگ کرنا، ان حالات کے پیش نظرآپ سے عرض ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم بحثیت سالی و بہنوئی کے ایک حویلی میں شرعی طوری، قانونی اور معاشرتی طوریرایک جگه یا مکان میں ره سکتے ہیں تو فتوی تحریر فرما دیں تاک معاشرتی، قانونی و شرعی طور پر معاشرے میں ماو قار زندگی گزار سکیں اور میرے لیے دعا خاص فرمائیں کہ میں اس فیطے یہ قائم رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزار سکوں۔

السائل: مرزايوسف ولد محمد شفيح، عزيزاً بإد كالوني، مياليه

#### الجواب منه الهماية والصواب

اگر مرد و عورت کے در میان کوئی رکاوٹ موجود ہو یاان کے در میان کوئی ایبافرد موجود رہ یاان کے در میان کوئی ایبافرد موجود رہے جس کی وجہ سے انہیں ایسی خلوت میسر نہ آئے کہ وہ خاوند ہیوی کی طرح ملاقات کر سکیس توان کے لیے ایک مکان یا ایک حویلی میں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### بحرالرائق میں بحوالہ مجتبی موجود ہے کہ:

وَإِذَا وَجَبَ الْإِعْتِدَادُ فِيْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْكُنَا فِيْ بَيْتٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَا فِيْ كَانَ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَا فِي كَانَ عَدُلًا الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحُونَ الزَّوْجُ فَاسِقًا فَيُحَالُ بِامْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَقْدِرُ عَلَى الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا.



اور جب عورت کے لیے عدت گزار ناخاوند کے دیئے ہوئے گھر میں ضروری ہے تو ان دونوں کے ایک گھر میں رہنے میں کوئی حرج نہیں جب کہ خاوند متقی ہو، چاہے عدت طلاق رجعی کی ہو، طلاق بائن کی ہو یاطلاق ثلاثہ کی ہو، اور افضل سے ہے کہ ان دونوں کے رات گزارنے میں کسی چیز سے علیحد گی کر دی جائے، لیکن اگر مرو

فاسق ہے تو ان دونوں کے درمیان مر وقت کوئی ایسی باہمت خاتون ہو جو ان

دونوں کی خلوت میں رکاوٹ سے۔(1)

اوراسی میں ہی ہے کہ:

وَلَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا بَعْدَ الثَّلَاثِ فِي بَيْتِ إِذَا لَمْ يَلْتَقِيَا الْتِقَاءَ الْأَزْوَاجِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ حَوْفُ الْفِتْنَةِ.

1- ( بح الرائق، باب العدة، فصل: في الاحداد، ج: 11، ص: 139)

تین طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی کا ایک گھر میں رہنا جائز ہے جب کہ ان دونوں کی میاں بیوی کی طرح ملاقات نہ ہو اور نہ ہی اس صورت میں فتنہ کا خوف ہو۔(1) میاں بیوی کی طرح ملاقات نہ ہو اور نہ ہی اس صورت میں فتنہ کا خوف ہو۔(1) در مختار میں ہے کہ:

وَّسُئِلَ شَيْحُ الْإِسْلَامِ عَنْ زَوْجَيْنِ اِفْتَرَقَا وَلِكُلِّ مِنْهُمَا سِتُّوْنَ سَنَةً وَبَيْنَهُمَا أَوْلَادُ وَلَّمَ عَنْ رَوْجَيْنِ اِفْتَرَقَا وَلِكُلِّ مِنْهُمَا سِتُّوْنَ سَنَةً وَبَيْنَهُمَا أَوْلَادُ تَتَعَدُّرُ عَلَيْهِمَا مُفَارَقَتُهُمْ فَيَسْكُنَانِ فِيْ بَيْتِهِمْ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ فِرَاشٍ وَلَا يَلْتَقِيَانِ لَعَمْ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ فِرَاشٍ وَلَا يَلْتَقِيَانِ الْمُمَا مُفَارَقَتُهُمْ فَيَسْكُنَانِ فِي بَيْتِهِمْ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ فِرَاشٍ وَلَا يَلْتَقِيَانِ الْمُمَا مُفَارَقَتُهُمْ فَيَسْكُنَانِ فِي بَيْتِهِمْ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي فِرَاشٍ وَلَا يَلْتَقِيَانِ اللَّهُمَا مُفَارَقَتُهُمْ فَيَسْكُنَانِ فِي بَيْتِهِمْ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي فَرَاشٍ وَلَا يَلْتُقِيَانِ



حضرت شخ الاسلام سے سوال کیا گیا کہ ساٹھ سال کے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی ہے اور ان کے بچے ہیں جن سے وہ جدا نہیں رہ سکتے، اور وہ دونوں ایک کمی مقام پہ اکھٹے نہیں ہوتے اور نہ وہ دونوں میاں بیوی کے تعلق کی طرح آپیں میں ملتے ہیں؟ تو حضرت شخ طرح آپیں میں ملتے ہیں؟ تو حضرت شخ

الاسلام نے فرمایاکہ: بال-(2)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

<sup>1- (</sup> بحر الرائق، باب العدة، فصل: في الاحداد، ج: 11، ص: 139)

<sup>2- (</sup>ور مختار، ج: 3، ص: 591)

(جلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بدسر الفقهاء



## طلاق کا تفصیلی مسئله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک واقعہ میں دو فریقوں میں سے ایک نے اپنی بیوی کو تین مار طلاق دی اور رواج کے مطابق تین ڈھیلے بھی تھینکے اور دوسرے فریق نے دو بار طلاق کے الفاظ کم اور دو ڈھیلے چھینے اور ایک مفتی صاحب نے تاکید بناکر ایک طلاق قرار دیا، آیاوہ فتوی درست ہے؟ اور اس فتوی پر عمل کرنا جائز ہے 50 my 56

اصل بیان اور فتوی بھی ساتھ لف ہے۔

السائل: محدز كريا، خانيوال رودُ، ملتان شريف

ووسرے مفتی کا فتوی ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

استفتاء:

ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین بار کلوخ اندازی کر کے بطور تاکید تین بار کہا کہ میں نے فلال کی لڑکی کو طلاق دی ہے اور دوسرے شخص نے تین دفعہ کلوخ اندازی کی کین وو وفعہ بطور تا کید کہا میں نے فلال کی لڑکی کوطلاق دی ہے۔ اول الذكر صادق

(جلد دوم) كناب الطلاق

فناوى حضرت بدر النقياء

200

حسین اور زوجہ کا نام عالمو ہے اور مؤخر الذکر کا نام صابر حسین اور اس کی زوجہ کا نام

زینب ہے۔ شرعا تھم کیا ہے؟

جواب: فقہاء احناف نے تکرار طلاق کو تاکیدیہ محمول کیا ہے۔

در مختار میں ہے کہ:

كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَقَعَ الْكُلُّ وَإِنْ نَوَى التَّاكِيْدَ .

للندا حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، فریقین کی موافقت ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے

کہ ان کا شرعی ایجاب و قبول دوبارہ کرایا جائے، اگر عدت کے اندر مصالحت نہ

ہوئی تو عدت گزارنے کے بعد عور توں کو اختیار ہوگا جہاں جا ہیں تکا ح فائی کر عتی ہیں۔

نوٹ: سات سال تک کڑکا ماں کے پاس رہے، خرچہ والد کے ذمہ ہے، بعا

ازال والد كا حق ہے۔ مفتی تاخی، ڈیرہ غازی خان)

اصل بيان:

جس پر دونوں فریقین نے اتفاق کیا ہے اور دونوں فریق فیصلہ شرعی کے یابند

ہول گے، حاہے فیصلہ جس کے خلاف ہو۔

تفصيل يه ب كه فريقين ميں وله سله كا نكاح ہوا ہے، كھ عرصے بعد

اختلافات میں مبتلا ہو گئے، صاوق حسین نے اپنی زوجہ عالمو کو مایں الفاظ طلاق وی سے

کہ میں نے عالمو مائی بنت عیسی کو چھوڑ دیا ہے، اور رواج کے مطابق ایک پھر پھینکا اور

ووبارہ کہا کہ میں نے عالمو مائی بنت علیمی کو چھوڑ دیا ہے، اور رواج کے مطابق ایک پتھر پھینکا اور اسی طرح اس نے تنیسری مار کہا کہ میں نے عالمو مائی بنت عیسی کو جھوڑ و ما ہے، اور رواج کے مطابق ایک پھر پھنگا۔

> دوسرافریق صابر حسین ولد عیسی نے اپنی زوجہ زینب کو بایں الفاظ طلاق دی کہ میں نے زینب بنت رمضان کو چھوڑ دیا ہے اور رواج کے مطابق پہلا پھر پھینکا اور اسی طرح



ووسری مار کہا کہ میں نے زینب بنت رمضان کو چھوڑ ویا ہے اور رواج کے مطابق ایک پھر پھینکا اور تیسری بارجب اے طلاق دینے اور پھر سپینکنے کاکہا گیا تواس نے مطالبہ کیاکہ میرابیٹاواپس کر دواور ساتھ بیاکہا کہ چھر میں طلاق دے دوں گا اور پھر کھینک

دول گا، جواب میں فرایق اول نے کہا کہ چونکہ بچہ شیر خوار ہے اس لیے نہیں وے

سکتے اور جب بڑا ہو جائے گا تو دے دیں گے۔

فريق اول: محمد صادق حسين ولدر مضان

فريق ثاني: صابر حسين ولد عيسيٰ

گوامان: محمد رمضان ولد محمد صادق حسين، نصير احمد ولد سنر على، دين محمد ولد حسين خان،

فيض مُحد ولد دين مُحمد، رياض ولد الله بخش، ساجد ولد رمضان-

#### الجواب منه الهداية والصواب

اس سوال وجواب سے صادق و مصدوق نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كي پيشن كوكي كي صداقت ير دليل ملتي ہے باين اعتبار كه حضور صلى الله عليه وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا اور لوگ جاہلوں کو سردار بنا کر ان سے مسائل یو چیس کے تو وہ بغیر علم کے فتوی دس گے، خود بھی

گراہ ہوں کے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے:

فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا

ایں وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی

(1) 2 05 01 8

باس اعتبار سے کہ حضور شافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا میری امت کے افراد وہ سب کچھ کریں گے اور بنی اسرائیل کے علماء کا دینی مسائل میں تحریف کرنا قرآن کریم نے واضح بیان فرمایا ہے: يُحَرِّفُوْنَ الْكَلْمَ عَنْ مُوَاضعه.

ترجمہ: کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں۔(2)

1- (صحيح بخارى، كتاب العلم، باب: كيف يقيض العلم، ج: 1، ص: 50، حديث نمبر: 100) 2- (سوره: النساء، آیت نمبر: 46)

وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا.

ترجمہ: میری آیتوں کے بدلے تھوڑے وام نہ لو۔(1)

ان آیات میں ان کے ندموم فعل کی ندمت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس فعل

برے منع فرمایا۔ الماری المرازی المرازی الماری کے الماری کے الماری کے الماری کے الماری کے الماری کے

آج حضور صلى الله عليه وسلم كي امت كاابك جابل فرد مفتى بن بيشااور غلط فتؤي ديكر خود

بھی گراہ ہوااور لوگوں کو بھی گمراہ کرنیکی کوشش کی۔

بادانستہ طور پر دین مسئلہ میں تحریف کرنیکی سعی مذموم کر کے علائے مذموم کے

اس ندموم کردار کے ساتھ عملی موافقت کااظہار کیا۔

سوال کسی مولوی کا بنایا ہوا معلوم ہوتا ہے اور جواب سائل کی مرضی کے

مطابق بنانے کے لیے حقیقت کے برعکس بطور تاکید کے الفاظ کھیے کر خود بری الذمہ

ہونے کی کوشش کی، حالانکہ یہی لفظاس کو دینی مسئلہ میں تحریف کا مجرم تھہراتا ہے۔

کیونکہ عام آ دمی ہے سمجھتا ہے کہ جب تک تین بار طلاق دینے کے کلمات نہ کے

جائیں، طلاق ہوتی ہی نہیں، بلکہ معاشرہ میں تعلیم یافتہ طبقہ جو علم دین سے بے بہرہ

ب اور خود کو تعلیم یافتہ شار کرتاہے اور لوگ بھی انہیں پڑھے لکھے شار کرتے ہیں،

1- (سوره: البقره، آیت نمبر: 41)

اشنام فروش، عرض نویس یا سیرٹری یو نین کو نسل بھی جب ہر ماہ ایک کاغذ عورت کی طرف بھیجنے کے لیے طلاق نامہ تیار کرتے ہیں توہر کاغذ پر تین تین ایقاعِ طلاق کے الفاظ کے بغیر طلاق ہوتی ہی نہیں چنانچہ صابر حسین گاجواب اصل بیان لوگوں کے سامنے ہوا، اس میں یہ ہے کہ دو بار اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی زینب مائی بنت رمضان کو چھوڑ ویا اور دوبار کلوخ اندازی بھی کی لیکن تیسری بار الفاظ کہنے ہے رک گیا اور کہا کہ میر ابیٹا بھے دے دو تو طلاق دوں گا ورنہ نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کے گمان میں ہے جب تک دول گا ورنہ نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کے گمان میں ہے جب تک تیسری بار یہ الفاظ نہ کہوں طلاق نہیں، لہذا ایس صورت میں بطور تاکید کی سوال میں پچ تیسری بار یہ الفاظ نہ کہوں طلاق نہیں، لہذا ایس صورت میں بطور تاکید کی سوال میں پچ کیان میں ہے کہ دیں میں ترفیف ہے۔

اگرتاکید ہے تو کلوخ اندازی جوہر جملہ کے ساتھ واقع ہو رہی ہے، نہ کہ الفاظ کا تکرار بطور تاکید ہے، لہذا ہر جملہ نئ طلاق ہے، جس کی تاکید کلوخ اندازی سے ہو رہی ہے، عرف و رواج کے مطابق کلوخ اندازی بیان عدو کے لیے ہے نہ کہ تاکید کے لیے اور بعض مسائل میں شرع شریف کے تھم کے لیے عرف ورواج کو مظہر قرار دیا گیا ہے، جیسے گندم اور جو کے علاوہ تمام فتم کے غلہ کی جنس کے ساتھ بچ کی صحت کے لیے برابری شرط ہے اور وہ برابری کیل یا وزن میں سے اسی طریقہ سے ملحوظ ہو گی جو طریقہ ان کا عرف ہو گا، تو یہاں بھی عرف ورواج کے مطابق کلوخ اندازی کو ہو گی جو طریقہ ان کا عرف ہو گا، تو یہاں بھی عرف ورواج کے مطابق کلوخ اندازی کو

بیانِ عدد پر محمول کریں گے اور یہی شرعی علم ہو گا نیز شرع مطہر نے تھم قضاء میں تاكيد كاعتبار نه كيااور عمل كے ليے علم قضاء بي ہے، علم ديانت توبندہ كا الله تعالى ك

امام احدر ضاخان عليه الرحمة فتاوي رضوبه مين فرماتے ميں كه:

تحم بردو گونه است: تحكم ديانت و تحكم قضاء، تحكم ديانت آنكه فيما بين العبد وربه باشد این جادیگران تا د بخل نیست \_\_\_\_ و حکم قضاء که قاضی وزن باکار بندند\_



تھم دو قشم کا ہے: تھم دیانت اور تھم قضاء، تھم دیانت بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے دوسروں کااس میں کوئی دخل نہیں۔۔۔۔ اور تھم قضاء وہ ہے جس پ قاضی عمل کروائے گا اور عورت عمل کرے گی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ تھم قضاء پر عمل کرے۔(1)

چنانچه عنابه میں ہے کہ:

كُلُّ مَا لَا يُدَيِّنُه الْقَاضِيْ إِذَا سَمِعَتْه مِنْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ شَهِدَ بِه عَنْدَهَا عَدْلٌ لَا يَسَعُهَا أَنْ تُدَيِّنَه .

جس بات میں قاضی تقدیق نہ کرے گا تو اس طرح اس میں عورت بھی اس کی تقدیق نہ کرے گی۔(2)

<sup>1- (</sup> نآوي ر ضويه ، ج : 12 ، ص : 336 )

<sup>2- (</sup>فَحُ القدير، كتاب الطلاق، باب: القاع الطلاق، ج: 8، ص: 17)

یہ کیمامفتی ہے جو صرف علم ویانت بیان کرتاہے اور علم قضاء کو چھوڑتا ہے جب
کہ اس کے لیے علم قضاء کو بیان کرنالازم تھا اور علم دیانت کاذکرند کرنا متحب ہے۔
در مخاریں ہے کہ:

خَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِيْ تَصْحِيْحِه أَنَّه لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْتِيْ وَالْقَاضِيْ
 إِلَّا أَنَّ الْمُفْتِيْ مُخْبِرٌ عَنِ الْحُكْمِ وَالْقَاضِيْ مُلْزِمٌ بِه .

مفتی اور قاضی میں صرف سے فرق ہے کہ مفتی کے ذمہ علم قضاء کا بیان اور قاضی

کے ذمہ اس کا نفاذ ہے۔

نیز طلاق کے صریح الفاظ میں کسی طرح کی نیت کا کوئی اثر نہیں تو تاکید کی نیت کا بھی کوئی افز نہیں تو تاکید کی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔

باليش ع

فَالصَّرِيْحُ قَوْلُه: أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيِّ وَلَا يَفْتَقُرُ اِلَى النَّيَّةِ وَكَذَا إِذَا نَوَى الإِبَانَةَ

"أَنْتِ طِالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ" طلاق كے ليے صریح الفاظ بیں اس سے رجعی طلاق واقع ہو گی اور نیت کرے تو مجھی رجعی واقع ہو گی اور نیت کرے تو مجھی رجعی ہو گی اور نیت کا اثر نہ ہو گا)۔ (2)

<sup>1- (</sup>در مختار، ج: 1، ص: 80)

<sup>2- (</sup>بدايي، كتاب الطلاق، باب: ايقاع الطلاق، ن: 2، ص: 378)

ردالمحتار میں ہے کہ:

صَرِيْحُه مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إِلَّا فِيْهِ كَطَلَّقْتُكِ وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ نَوَى خِلَافَهَا أَوْ لَمْ يَنْو شَيْئاً.

طلاق کے وہ الفاظ صری ہیں جو صرف طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے: انت طالق ومطلقة وطلقتك، ان الفاظ میں سے کی لفظ سے طلاق دی توایک رجعی طلاق

واقع ہو گا گرچہ اس نے ایک بائن طلاق کی نیت کی یا ایک سے زیادہ کی نیت کی یا کھی

بھی نیت نہ کی۔(1)

بحر الرائق ئيں اس قول: "صريحه ما لم يستعمل إلا فيه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويقع بها واحدة رجعية وان نوى خلافها أو لم ينو شيئاً" كے متعلق

فرمايا:

بَيَانٌ لِأَحْكَامِ الصَرِيْحِ وَهِيَ ثَلَائَةً:

يه طلاق صر ت ك احكام كا بيان ہے اور وہ تين ميں:

ٱلْأَوُّلُ: وُقُوْعُ الرَّجْعِيِّ بِهِ وَلَا تَصِحُّ نِيَةُ الإبَانَةِ

پہلا تھم یہ ہے کہ اس سے طلاق رجعی واقع ہوئی اور طلاق بائن کی نیت کرے تو

ورست شہیں۔

1- (روالمحتار، كتاب الطلاق، باب: صرت الطلاق، ج: 11، ص: 6)

ٱلثَّانِيْ: وُقُوْعُ الْوَاحِدَةِ بِه وَلَا تَصِحُ نِيَّةُالْأَكْتَرِ ثِنَقَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

دوسرا تھم یہ ہے کہ اس سے ایک طلاق ہی ہو گی اور دو تین کی نیت کا کوئی اعتبار نہ

يو گا۔

ٱلثَّالِثُ: عَدْمُ تَوَقُّفِه عَلَى النِّيَةِ ، وَنُقِلَ فِيْهِ إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ.

اور تیسرا تھم یہ ہے کہ تمام فقہاء کے نزدیک طلاق کے وقوع کے لیے نیت کی ضرورت نہیں بلکہ بغیر نیت طلاق واقع ہو جائے گی۔(1)

نیزاس میں ہی ہے کہ:

وَأَفَادَ بِعَدْمِ تَوَقُّفِه عَلَى النِّيةِ إِلَّا أَنَّه لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمَعْنَاهُ فَلَوْ لَقَّنتُهُ لَفْظَ

الطَّلَاقِ فَتَلَقَّظَ بِه غَيْرَ عَالِمٍ بِمَعْنَاهُ وَقَعَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً.

نیت پر موقوف نہ ہونا بیان کر کے بیافائدہ دیاکہ طلاق دہندہ کو بیاعلم نہ ہو کہ

ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے تو بھی اس کے وہ لفظ بولنے سے طلاق ہو جائے

گی (جیسے عورت خاوند کوایسے الفاظ سکھائے جو طلاق دینے کے لیے صریح ہیں اور وہ بول

دے تو طلاق ہو جائے گی) اگرچہ اے معنی کا علم نہ ہو اور سے قضاء ہے نہ کہ

د یانت<sup>ر</sup> (2)

1- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الفاظ الطلاق، ج: 9، ص: 180) 2- (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب: الفاظ الطلاق، ج: 9، ص: 182)

بحرمیں ہی ہے کہ:

أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ وَاللَّاعِبِ وَالْمُخْطِيْ وَاقِعٌ.

بے شک غافل، مٰداق اور غلطی والے کی طلاق واقع ہو گی۔ (<sup>1)</sup>

ور مُخَارِ مِنْ "وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجِ بَالِغِ عَاقِلٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُكْرَها أَوْ هَازِلًا أَوْ

سَفِيْها أَوْ سَكْرَانَ أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَتِه أَوْ مُخْطِئًا" كَ بَعَد قَرَما يا:

بِأَنْ أَرَادَ التَّكَلُّمَ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الطَّلَاقُ أَوْ تَلَفَّظَ بِه غَيْرَ عَالِم بِمَعْنَاهُ أَوْ غَافِلاً أَوْ سَاهِيًا.



عافل یاساتھی کی میہ صورت ہے کہ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر کے مجول کیااور شرط یائی گئی۔

<sup>1- (</sup>البحر الراكق، كتاب الطلاق، باب: الفاظ الطلاق، ج: 9، ص: 182)

<sup>2- (</sup>ور مخار، ج: 3، ص: 266)

عا فل اور ساھى ميں فرق بيہ ہے كه مجولے ہوئے كو ياد ولانے ير بادآ جائے تو وہ عافل ہے ورنہ ساھی۔

ان سب صور توں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

اس تقريرے واضح مواكه:

1: خاونداین بیوی کو پرو گرام کے تحت این مرضی اور ارادہ سے طلاق وے اور اس کا تھم بھی عورت پر چاری کرنا چاہیے اور الفاظ کا معنی اور تھم جانتا بھی ہو۔

2: طلاق دینے کے پروگرام کے بغیر ارادی اور مرضی سے الفاظ استعال کرے لیکن طلاق کے وقوع (محکم) کا نہ ارادہ رکھے اور نہ اس سے رضا مند ہو، جیسے

شغل ومزاح کے طور پر طلاق وینے والا۔

3: ارادہ اور مرضی سے طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے مگراہے یہ علم

نہیں کہ اس سے میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور ان الفاظ کے معانی بھی نہیں جانتا۔

4: طلاق کے الفاظ مرضی اور ارادہ ہے بول کر کسی شرط سے معلق کیا اور اس

بات کو بھول گیا، پھر وہ شرط یائی گی۔

5: کسی نے خاوند کو و همکی دیکر اور مجبور کر کے اس سے اس کی بیوی کو طلاق ولوا وی بااے ڈرا کر اس سے طلاق کے الفاظ کہلوا دیئے اور وہ ان کا معنی اور حکم بھی نہیں جانتا۔



6: نہ اراوہ ہے، نہ مرضى،نہ وہ الفاظ بولنا عابتا ہے، نہ ان كے حكم كے اجراء پر راضی، بلکہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا گر زبان پر جاری ہو گیا، مثلًا: تجھے طلاق ہے۔ 7: ند اراده ہے، ند رضا، ند بولے جانے والے الفاظ کا علم، ند ان کا معنی معلوم شراب پی کے ایساست ہے کہ دنیا جہاں کی خبر بھی نہیں مگرزبان پر جاری ہو گیا کہ تجھے طلاق ہے۔

ان سے صور توں میں طلاق ہو گئی۔



جب صرت لفظے طلاق کے وقوع کے لیے ارادہ، مرضی، تھم کے ساتھ رضا، عدم رضا، علم کے اجراء کا ارادہ، عدم ارادہ، اس کا علم یاعدم علم،اس کے معنی کا علم یا عدم علم بلکه شرابی کو کہے جانبوالے الفاظ کا علم نہ ہونا، ان سب کا کوئی اعتبار واثر نہیں اور ان سے کوئی چیز و قوع طلاق کے لیے مانع نہیں تو تاکید کی نیت اگر کوئی کر بھی لے تو تاکید کیے معتبر ہو گی۔

فتح القديريس ب كه:

لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّ الثَّالَاتَ بِفَمِ وَّاحِدٍ وَاحِدَةٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُه لِآنَّه لَا يَسُوْغُ الْإجْتِهَادُ فَيْهِ.

اگر کوئی حاکم اکٹھی تین طلاقوں کو ایک بناکر علم جاری کرے تو اس کا تھم نافذ نہ ہو گا کیونکہ اس مسلہ میں اجتباد کی گنجائش نہیں۔<sup>(1)</sup>

1- (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب: طلاق النة، ج: 7، ص: 460)

جب حاكم كا تحكم نافذ العمل نہيں توكى مفتى كا تحكم ديات بيان كر دينا عمل كے ليے مركز ہر گز کوئی اثر نہیں رکھتا، ابندا مفتی کو جاہیے کہ خود بھی گمراہی ہے بیجے اور لوگوں کو بھی بچائے، اگر ایبامفتی نہ رکے تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ایسے مفتی کوبند کرنا واحب ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے تین مارالفاظ طلاق کیے اس کی بیوی اس کے لیے حلالہ شرعی کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی اور جس نے دوبار الفاظ طلاق کہے، وہ عدت ك اندر رجوع اور عدت ك بعد طاله ك بغير تجديد نكاح كرسكتا ہے، كين ايك

طلاق جور ہتی ہے ویے سے عورت مغلظہ ہوجائے گی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



#### https://ataunnabi.blogspot.com/

213

(حلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بدسرالفقها.



باب الظمار ( ظهار كابيان)

The transfer of the property of the last of the contract of the last of the la

(جلددور) كاب الطلاق

فناوى حضرت بديس الفقهاء



## چھ مار بیوی کوماں، بہن کہنا

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آومی اپنی ہیوی کوچھ بار مال یا جہن

کے، اور اقبالِ جرم بھی آ دمیوں کے سامنے کرے اور ایک دوسری عورت بھی س

S 27 (50)

اور دوسر اآ دمی این بیوی کو صرف ایک بار بہن کیے؟ ذراوضاحت سے فتوی صاور فرمائیں، مہر مانی ہو گی۔

السائل: ماطي ولد غلام حيدر، سكنه كوجره

### الجواب منه الهداية والصواب

اینی بیوی کومال یا بہن کہنا حجموث اور بری بات ہے، اس لیے بدالفاظ بولنے سے كَنْهِكَار ہوئے، دونوں كو توب كرنى جائيے، البت أن الفاظ سے نكاح ميں كوئى فرق نہيں آیا، دونوں کی بیویاں پہلے کی طرح بیویاں ہیں۔

جیاکہ فاوی رضوبہ میں ہے کہ:

مَنْ قَالَ لِامْرَأْتِه اِبْنَتِيْ لَا يَكُوْنُ طَلَاقاً وَلَا ظِهَاراً.



214

جس نے اپنی عورت کو بلٹی کہا، بیر طلاق ہے نہ ظہار۔<sup>(1)</sup> ا پئی بیوی کو بیٹی کہے تو طلاق ہوتی ہے نہ ظہار بنتا ہے، اور بہن کہنا بھی بیٹی (کنے) کے برابر ہے۔

وَيَكْرَهُ قَوْلُه: أَنْتِ أُمِّيْ وَيَا ابْنَتِيْ وَيَا أُخْتِيْ وَنَحْوُهَا.

اور تو میری مال ہے، اور اے میری بیٹی، اے میری بہن اور ان جیسے الفاظ کہنا کروہ ہے۔ (2)



هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



## دو بار این بیوی کومان، بهن کهنا

كيافرواتے ہيں علائے دين اس مسلد كے بارے ميں كد ايك آوى جس كى عمر تقريبا .80سال ہے، اس نے آج سے تقریبا 2سال قبل اپنی بیوی کودود فعہ مال کہہ کر اس

1- (فأوى رضويه، ماب الظمار، ج: 13، ص: 289)

2- (ور بخار، باب الظمار، ج: 3، ص: 516)

فآدئ

کو گھر بھیج دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص جس کی عمر 60سال ہے، اس نے دو وقعہ اپنی بیوی کومال اور بہن کے الفاظ کہہ دیے۔

اس مسئلہ پر علاقہ کے مفتی صاحب سے پوچھا گیا توانہوں نے شرع کے مطابق کچھ کفارہ اور توبہ کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بعد یہ بطور میاں بوی رہ سکتے ہیں، دوسال بعد پھر 1999-08 تاریخ کواپنے گھر ہیں محلے والا ایک شخص ارشد اور اس کا لڑکا ذوالفقار اور اس کی بیوی کا دوسرا حقیقی لڑکا ساجد اور ایک مہمان عورت بھی وہاں موجود تھی، اس کے سامنے بڑے لڑکے نے پوچھا کہ اب میری ماں کا کیا جرم ہے گیا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ اگر یہ مجرم تھی تواپ موجود تھی، اس کے سامنے بڑے اور کے نے کہا کہ اگر یہ مجرم تھی کیا جرم ہے کہا کہ جرم میں جانتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ اگر یہ مجرم تھی تواپ نے اس کا جرم پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ ماں تو میری تھی اس کا جرم میں چھپتا، تواپ نے کیوں چھپائے رکھا، یہ میری ماں تھی، آپ کی نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ آپ نے کیوں چھپائے رکھا، یہ میری ماں تھی، آپ کی نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اب یہ میری ماں جے بہلہ دو دفعہ کہا۔

السائل: ماسر منور حسين ولد حسين تعل

## الجواب منه الهداية والصواب

اپی بیوی کو صرف مال یا بہن کہنا نکاح میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا، البتہ جھوٹ ہونے کی وجہ سے قائل کو گنہگار بناتا ہے، اس لیے اس پر توبہ لازم ہے اور قبولیت توبہ کے لیے پچھ صدقہ کرنا بہتر ہے، نکاح بدستور باقی ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ جیساکہ فاوی رضوبہ میں ہے کہ:

## Click For More Books

فناوي حضرت بلس الفتها. (جلل دوس) كناب الطلاق

217

زوجہ کوماں، بہن کہنا (خواہ یوں کہ اے مال، بہن کہہ کر بکارے یا یوں کیے کہ تو میری ماں بہن ہے) سخت گناہ و نا جائز ہے۔ نیز ایک اور سوال کے جواب میں فاوی رضوب میں مذکورہے کہ: (ابنی بیوی کوماں، کہن کہنا) اس سے نہ نکاح میں خلل آئے، نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم آئے۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



یہ میری ہوی نہیں ہے، میری مال ہے

كيا فرمائے ہيں علمائے دين اس مسلم ميں كه ايك شخص نے چند افراد كے روبرو اپی منکوحہ ہوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری ہوی نہیں ہے، میری مال ہے اور آئندہ میں اے اپنی ماں سمجھوں گا۔

1- (قاوى رضويه، باب الظمار، ج: 13، ص: 280)

فناوى حضر بت بدير النتياء (حلد دوير) كتاب الطلاق

218

اس شخص نے کوئی کفارہ بھی اوا نہیں کیا، اس بات سے اس کے تکال میں کوئی فرق یڑتا ہے یاکہ نہیں؟اگریڑتا ہے تو اس شخص کے ساتھ برتاؤ رکھنا کیبا ہے؟ جبکہ وہ بیوی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔

السائل: حافظ فلام مصطفى، صوفى بوره، منذى بهاوالدين

## الجواب منه الهداية والصواب

اس کے نکاح میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، اس کلام سے نہ تو ظہار بنتا ہے اور نہ طلاق واقع ہوتی ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وم



## خاوند کو چیا اور بیوی کوبیٹی کہنا

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ میاں بیوی کاآپس میں جھکڑا ہوا، جھکڑے میں بیوی نے خاوند کو چیا کہا اور خاوند نے بیوی کو بٹی کہا، شرع شریف کی روشنی میں وضاحت فرمائيں۔

جواب: الطالكة المالية على المالية الما

بوی کو بیٹی کہنا مجھوٹی بات اور گناہ ہے، اس کے لیے توبہ کرنی جانیے، نکاح میں کوئی فرق نہیں،اس سے نہ ظہار ہوا اور نہ ہی طلاق۔

فناوى رضويه ميں ہے كه:

زوجہ کو مال بہن کہنا، خواہ بوں کہ اسے مال بہن کہہ کر بکارے یا بوں کیے کے تو میری ماں بہن ہے سخت گناہ و ناجائز ہے۔

گراس سے نہ نکاح میں خلل آئے، نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



## بيوى كومال، ببن اور بيني كمنا

میں (سید اقبال حسین شاہ ولد سید گلزار حسین شاہ، ساکن: گوجرہ) حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی نذیراں بی بی کو لفظ (طلاق) نہیں کہا ہے، میں حلفیہ بیان دیتا

1- ( فآوى رضويد، كتاب الطلاق، باب الظهار، ج: 13، ص: 286-279

ناوي

ہوں کہ میں نے غصے میں آگراہے مال، بہن اور بیٹی کہا ہے، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بھی نہیں کہا۔

علمائے حق کا فتویٰ در کارہے۔

السائل: سيراقال حسين شاه ولد سير كلزار حسين شاه، ساكن: كوجره

موقع کے گواھان

1۔ یں مسٹی ظفر اقبال ولد متعلیٰ خان ساکن گوجرہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ سید اقبال حسین شاہ کا بیان لفظ بلفظ درست ہے، میں موقع کا گواہ ہوں، یہ الفاظ میرے سامنے ادا کیے گئے، طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے گئے، طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ (ظفر اقبال ولد متعلیٰ خان، ساکن:

(07.5

2\_ بین مسی علی احمد ولد محمد شفیع ساکن گوجره طفید بیان دیتا ہوں کہ سید اقبال حسین شاہ ولد سید گلزار حسین شاہ کا بیان بالکل درست ہے، الفاظ میرے سامنے ادا کیے ہیں، بیس موقع کا گواہ ہوں، لفظ (طلاق) کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ (علی احمد ولد محمد شفیع بہاکن : گوجرہ)

## الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں بیہودہ کلام ہوئی اور جھوٹی بات کہی گئی ہے، للبذا بید کلام کرنے والا کنہگار ہوا ہے، البدا بید کلام کرنے والا کنہگار ہوا ہے، است توبہ کرنا لازم ہے اور اپنی مرضی سے توبہ کی قبولیت کے لیے توبہ کرنے سے پہلے سیجھ صدقہ کر لے تو بہتر ہے اور نکاح میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی، اس کی بیوی بدستور سابق اس کی بیوی ہی ہے۔

(جلد دور) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بدس الفتهاء

فاوي رضويه ميس ہے كه:

"زوجہ کو مال بہن کہنا، خواہ یوں کہ اے مال بہن کہہ کر بکارے یا یول کے

کے تو میری ماں بہن ہے سخت گناہ و ناجائز ہے۔

مگراس سے نہ نکاح میں ظل آئے، نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو"۔(1)

هذا ما عندي والله تحالي أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



1- (فأوى رضوييه كتاب الطلاق، باب الظهار، ج: 13 مس: 279-286)



فناوى حضرت بدس النتها . (جلد دوس) كتاب الطلاق



باب العدة (عدت كے مسائل كابيان)



## حامله کی عدت کامسکلہ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی اپنی ہوی کو حمل کی حالت میں

طلاق دے، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے بانہیں؟

شرعاحكم صاور فرمائيں۔

السائل: عجر اسلم، ساكن: كاكوال، ضلع منذى بهاؤالدين

## الجواب منه الهداية والصواب

عورت جس حال میں ہو خاوند طلاق دینے کے قابل ہو تو طلاق واقع ہو جاتی

حالمہ عورت کی قرآن کر یم نے عدت بیان فرمائی ہے کہ: کا علاق کی اللہ عورت کی قرآن کر یم نے عدت بیان فرمائی ہے کہ:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اللهِ وَإِنَّا هَا لَكُ لَكُ عَلَيْكُ اللهِ

ترجمہ: حمل والی عور توں کی عدت وضع حمل ہے۔ (۱)

1- (سوره: طلاق، آيت تمبر: 4)

Click For More Books

I be no hold to the whole to the sound

(حلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بلس النقيا.

224

اور عدت طلاق ہو جانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو عدت كا حكم نه و ما جاتا\_

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





## مطلقہ کا شوہر کے گھر میں رہنا

معاة جلال وختر صالحول كي شادى 1972ء مين اين مامول كے بيلے محم خان سے ہوئی تھی، ند کورہ عورت کے بطن سے اولاد تاحال نہیں ہوئی، مساۃ جلال نے اپنے بھائی متعلیٰ ولد صالحوں سے اپنی مجھتیجی مساۃ نسیم بی بی کارشتہ اپنے خاوند محمد خان کے لیے لیا، نکاح سے مہلے محمد خان کو اپنی پہلی زوجہ کو طلاق دین پڑی، توطلاق تحریری دیے کے بعد مسماۃ نسیم کی ٹی و ختر متعلیٰ ولد صالحوں کا نکاح محمد خان سے ہو گیا۔

سوال سے ہے کہ مسماۃ جلال بی بی اور مسماۃ نسیم بی بی اور محمد خان ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں، شرعی قانون کے اندر کوئی ایسی شکل ہے کہ جس میں مطلقہ پھو پھی اپنی جیتجی کے ساتھ رہ سکتی ہو؟

السائل: سيد حسنات شاه، موضع رثوكالا

## الجواب منه الهداية والصواب

ان کے ورمیان کوئی حجاب نہیں رہا، اس لیے احتیاط کی ضرورت اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے ان کاکسی اور کے سوا ایک مکان میں تھوڑے وقت کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے ان کاکسی اور کے سوا ایک مکان میں تھوڑے وقت کے لیے بھی اکھٹا رہنا جائز نہیں، ہر وقت اس جگہ کسی تیسرے فرد کا موجود ہونا کی ضروری ہے، اگر ایسی صورت ہو سکے تو جلال بی بی، شیم بی بی اور محمد خان ایک گھر میں رہ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ محمد خان جلال بی بی کو علیحدہ مکان دے دے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

(جلددوم) كئاب الطلاق

فناوى حضرت بلس الفقهاء



#### مطلقہ کے نان ونفقہ کا مسئلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے وی ہے، کیاس عورت کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے مانہیں؟ اگرے تو کتنے عرصے تك؟ اور اس كاشرعى اندازه كما يع؟



#### الجواب منه الهداية والصواب

مطلقہ عورت کے لیے عدت کے دنوں کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہے اور وہ بقدر کفایت ہے، اس کی مقدار شریعت میں معین نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کو تھوڑا کھانا کفایت کرتاہے اور بعض کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض چھوٹے قد کے ہوتے ہں اور بعض لمے قد کے، اور جو عورت لمے قد کی ہوتی ہے اس کے لیے وہ کیڑا کفایت نہیں کرتا جو چھوٹے قد والی کو کافی ہوتا ہے۔ بدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِيْ عِدَّتِهَا.

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



226

(جلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حض تبلس الفقها.

227

اور جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق وے تو عدت کے ایام میں اس کا خرچہ ورہائش مرد

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنه روایت کرتی مبیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم

نے ہند بن عتب کو ارشاد فرمایاکہ:

خُذِيْ مِنْ مَالِه بِالْمَعْرُوْفِ مَا يَكْفِيْكِ وَيَكْفِيْ بَنِيْكِ.

اپنے شوم کے مال سے اچھے طریقے سے اتنا لے جو تجھے اور تیرے بیٹوں کو كافي بو\_(2)

نيز بدايه مين اي ہے كه:

لِأَنَّ مَا وَجَبَ كِفَايَةً لَا يُتَقَدَّرُ شَرْعاً فِي نَفْسِه .

اس لیے کہ جو کفایتاً واجب ہے فی نفسہ شریعت میں اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں

عنایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ:

لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ فِيْهَا أَحْوَالُ النَّاسِ بِحَسْبِ الشَّبَابِ وَالْهَرَمِ وَبِحَسْبِ الْأَوْقَاتِ

وَالْأُمَاكِنِ.

<sup>1- (</sup>برايه، كتاب الطلاق، باب النفقه، ج: 2، ص: 446)

<sup>2- (</sup> سيح مسلم، كتاب الا قضيه، باب: قضية بهذا ج: 5، ص: 129، حديث تمبر: 4574)

<sup>3- (</sup>برايه، كتاب الطلاق، باب النفقه، ع: 2، ص: 442)

كناب الطلاق

(جلل دوم)

فناوى حض بدس النقها.

228

اس کیے کہ یہ (نفقہ) بھی ان اشیاء میں سے ہے جن میں لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں جوانی وبڑھایے کے اعتبار سے اور اوقات واماکن کے اعتبار سے۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





## عورت عدت کہاں گزارے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو کہا کہ

میں نے مجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اب عورت عدت کہاں گزارے گی، کیسے

گزارے گی اور عدت کیا ہے؟

اور اگر میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو کس صورت میں؟ جبکہ عورت کے

رحم میں پانچ ماہ کا بچہ بھی ہے۔

السائل: طالب حسين، سكول محلّه، مندى بهاوالدين

1- (عناية شرح بداييه، كتاب الطلاق، باب النفقه، ج: 6، ص: 201)

## الجواب منه الهداية والصواب

عورت کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور عورت بالغہ غیر حالمہ سن ایاس (بڑھاپ)

کو نہ بہنچی ہو تو اس کی عدت تین حیض ہے وہ جتنی بھی مدت میں پورے ہوں۔
عدت کا وقت خاوند کے گھر میں گزار نا حکم شرعی ہے، نہ خاوند اس کو گھر سے
نکال سکتا ہے، نہ عورت وہاں سے جا سکتی ہے، خاوند نکالے تو وہ گنبگار ہو گا،
اگر وہ اپنی مرضی سے نکلے گی تووہ شریعت کی مجرم تظہرے گی، بلکہ عذر شرعی کے بغیر
وہ عدت کے دنوں میں دن کو بھی گھر سے باہر نکلے گی تووہ گنبگار ہو گی، عدت کے



اب ان کا ازدواجی تعلق حلالہ شرعی کے بغیر ناممکن ہے اور حلالہ شرعی ہے ہے کہ عورت عدت گزار کر کسی اور مردے نکاح کرے وہ مرد اس سے وطی کرنے کے بعد فوت ہو جائے یا طلاق دے، پھر عورت اس کی عدت گزار کر پہلے خاوند

ے نکاح کر سکتی ہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

ونوں کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے۔

ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَانٍ.

ترجمہ: یہ طلاق دوبار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا چھے سلوک

کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(1)

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 229)

#### **Click For More Books**

فنا وى حض ت بدس الفقها.

230

دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں ہے کہ: استان میں میان

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

اللہ علیہ اسلام کے بیاس نہ رہے۔ (1)

دو بار طلاق دینے کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اور تیسری طلاق دینے کا بھی اختیار ہے، اگر تیسری طلاق دینے کا بھی اختیار ہے، اگر تیسری طلاق دے وی تو پھر وہ عورت طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں تاو فئتیکہ کوئی دوسر امر د نکاح کر کے وطی کرے اور عدت گزر جائے۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا.

طلاق بدعت ہے ہے کہ مرد ایک لفظ سے تین طلاقیں دے یا ایک طہر میں تین طلاقیں دے یا ایک طہر میں تین طلاقیں دے، جب مرد اس طرح طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق دہندہ (طلاق دینے والا) گنہگار ہو گا۔(2)

قرآن كريم ميل ہے كه:

## Click For More Books

<sup>1- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

<sup>2- (</sup>بدايه، كتاب الطلاق، باب: طلاق النه، ح: 2، ص: 374)

فآوئ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.

ترجمہ: طلاق والی عور تیں اپنی جانوں کو تین حیض مکمل ہونے تک روکے رکھیں۔(1)

دوسرے مقام یہ ہے کہ:

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبينة

عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگریہ کہ کوئی

صرت بے حیائی کی بات لائیں (تو تکال سکتے ہو)۔ (2)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم كوارشاد فرماتے سنا:

لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ التَّفَقَةُ وَالسُّكْنَي مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

تین طلاق والی کے لیے جب تک کہ وہ عدت میں ہے خرچہ اور رہائش (طلاق (ع) - ح (ع) کے ا

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

Click For More Books

<sup>1- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 227)

<sup>2- (</sup>سوره: طلاق، آيت نمبر: 1)

<sup>3- (</sup>بدايي، باب النفقه، فصل: وإذا طلق الرجل امرات، 3: 2، ص: 446)

كنابالطلاق

(جلددوم)

فناوى حضرت بدسر الفقها.



## حالمه کی عدت وعدت میں نکاح کامستلہ

كيا فرماتے ہيں علائے دين اس مسلم ميں كه حالمه عورت جس كو اس كے خاوند



232

نے طلاق دے دی ہو یا عورت نے سنینخ نکاح کے دعویٰ کے ذریعے طلاق حاصل کی ہو، اس کی عدت کیا ہو گی؟ کیا وہ عورت بچہ جنے بغیر کسی دوسرے شخص سے فکاح کر سکتی ہے؟ اگر اس عورت نے دوران حمل ہی کسی دوسرے شخص سے فکاح کر لیاتو کیا وہ نکاح صحیح ہو گا؟ نیز نکاح کرنے والے کو اس بات کا علم ہے کاح کر لیاتو کیا وہ نکاح خواں اور کہ عورت حاملہ ہے، پھر بھی نکاح کرلے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نکاح خواں اور

السائل: قارى غلام مجتبى، بهم شريف، منذى بهاوالدين

#### الجواب منه الهداية والصواب

گواہوں کا نکاح بھی رہے گا یاکہ نہیں؟

حالمہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

## **Click For More Books**

233

ترجمہ: اور حاملہ عور توں کی میعاد سے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔(1) اور طلاق رجعی، ہائن اور مغلظہ تین قشم کی ہوتی ہے۔

اگر خاوند نے رجعی طلاق دی تو عدت پوری ہونے سے پہلے اسے رجوع کا حق حاصل ہے، اگر رجوع کرے تو مطلقہ بدستور سابق اس کی بیوی شار ہو گا۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَانٍ.



ترجمہ: یہ طلاق دو بار تک ہے پھر مجھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے

سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔(2)

اس صورت میں اس عورت کا بچہ جننے کے بعد بھی کسی اور مردسے نکاح صحیح نہیں

ہو سکتا ہے۔

ا گر طلاق بائن ہو تو عدت کے اندر طلاق دہندہ نکاح کر سکتا ہے، کسی اور سے نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔

اگر طلاق مغلظہ ہو تو کسی اور مرد سے عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے بلکہ

نکاح کا پیغام دینا بھی حرام و گناہ ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ:

1- (سوره: طلاق، آيت نمبر: 4)

2- (سوره: البقره، آيت نمبر: 229)

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه.

ترجمہ: اور نکاح کی گرہ کی نہ کرو جب تک لکھا ہوا تھم اپنی میعاد کو نہ پہنچ

لَّبْدَا طلاق رجعی، بائن اور مغلظه میں وضع حمل ہے پہلے کسی اور مرو سے تکاح حائز نہیں ہے، حرام و گناہ ہے، اگر نکاح کیا گیا تو محض باطل ہے، مرد و عورت نے قربت کر لی توزنا کیا،ان پر فوراً علیحد گی اختیار کرنا اور توبه کرنا لازم ہے۔



ا گر سنتے نکاح کا مقدمہ درج کر کے جج سے سنتے نکاح کی ڈگری حاصل کرلی اور وہ ایک طرفہ ہو یافراق ان حاضر ہو کر طلاق نہ دے اور ایس کوئی وجہ شرعی بھی نہ ہو جس کے ذریعے بچ کو فنخ نکاح کا اختیار از روئے شرع حاصل ہو تو وہ عورت بدستور سابق اینے خاوند کی منکوحہ ہوئی، بیج کی پیدائش کے بعد بھی کی دوسرے

مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر جج نے کسی شرعی وجہ سے نکاح فنخ کیا تو عدت وضع

حمل ہے، اس سے پہلے نکاح کرنا محض باطل ہو گا۔

البنة تكاح خوان، كوابان اور حاضرين مجلس جن كو معلوم بو كه البهى عدت بورى نهيس ہوئی لیکن پھر بھی وہ اس تکاح کی مجلس میں شریک ہوئے تو سب سناہ تبیرہ کے مر تکب اور زنا کے ولال مھہرے، ان سب پر توبہ واستغفار لازم ہے۔

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 235)

## Click For More Books

اگرانہوں نے یہ نکاح جائز جان کر کیا تووہ سب ہی دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، ان پر تجدید اسلام لازم ہے اور اگر بیویاں رکھتے ہیں تو تجدید نکاح بھی لازم ہے، لیکن جب تک ان کی طرف سے جواز کی نیت کا اظہار نہ ہو ان پر یہ علم جاری نہیں کیا جاسکتا، جیباکہ تارک صلوة پر فرضیت نماز کے منکر کا سا تھم نہیں لگایا جاسکتا اگرچہ وہ کئی سال ے نماز کا تارک ہو۔

وقوط



هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه



عدت کے دوران زوجہ کی ہمشیرہ سے تکاح

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ طلاق شلاشہ واقع ہونے کے بعد مطلقہ مغلظہ کی عدت کے دوران اس کی سگی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے یاکہ نہیں؟ ایسے نکاح کا کیا حکم ہے؟

السائل: مجمدافتخاراحمر، خطیب اعلیٰ فوجی منڈی

#### الجواب منه الهداية والصواب

وہ نکاح محض باطل اور کالعدم ہے، مرد و عورت پر لازم ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں اور جو پھھ کیا ہے اس پر استغفار کریں اور معتدہ کی عدت ختم ہونے پر تجدید نکاح \*

فآوی عالمگیری میں ہے کہ:



وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ مُعْتَدَّتِه سَوَاءٌ كَانَتِ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ

أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ عَنْ شُبْهَةٍ.

اور کسی مرو کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کی عدت کے اندر اس کی ہمشیرہ سے نکاح کرے چاہے وہ عدت طلاق رجعی کی ہے، بائن کی،مغلظہ کی، نکاح

فاسد کی یاشبہ نکاح کی۔(1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- ( فآوي عالمگيريه ، كتاب النكاح ، القسم الرابع : المحرمات بالجمع ، ج : 6 ، ص : 486 )



## غير حالم مطلقه كى عدت

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی منکوحہ بیوی غیر حاملہ

کو مؤر خد 2004-05-08 طلاق دی، ند کورہ بیوی نے مؤر خد 2004-08-16

کو نکاح دوسری جگه کر لیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ دوسرے نکاح کا شرعاً کیا تھم ہے؟

السائل: عبدالخالق ولد عبدالغني، حجرات



جس عورت کو حیض آتا ہو طلاق کی صورت میں اس کی عدت تین حیض ہے، اگر طلاق کے بعد ممل تین حیض آکر ختم ہو گئے تھے اور اس کے بعد نکاح کیا گیا تو یہ نکاح درست ہے، اور اگر تیسراحیض ختم ہونے سے پہلے نکاح کیا گیا تو باطل ہے اور م و وعورت کا میل جول حرام و گناہ ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

## Click For More Books

(جلددوم) كناب الطلاق

فناوى حض تبلس الفقها.

238

ترجمہ: اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک\_(1) اوراس صورت میں عورت کا قول معتبر ہو گا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 228)

239

(جلددوس) كتاب الطلاق

فناوي حضرت ملس الفقهاء



باب النسب (نسب کے مسائل کا بیان)



## بچ كى اپنى ذات سے نفى كامسله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میں سجاد حسین ولد سید حنیف شاہ عابدہ



بی بی و ختر بہادر شاہ جو کہ میری منکوحہ زوجہ ہے، باہمی ناچاکی کشیدگی اختیار کر گئی ہے اور وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے، مصالحت کی گنجائش نہیں، قبل اس کے وو نوٹس طلاق کے دے چکا ہوں، آج تیسری طلاق تحریری ثبوت کے طور پر لکھ رہا ہوں، ندکورہ کو ہر سہ بار طلاق، طلاق، طلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج

كرتا بول-

ند کورہ کا ایک بیٹا ہوا ہے جو کہ میرے نطفہ سے نہیں ہے، شادی سے قبل اس کے حمل پر پردہ پوشی کی مگر مذکورہ معاملہ اس کا والد بہادر سمجھ نہ سکا، بیٹے کے کسی خرچہ، نان و نفقہ کا ہر گز ذمہ وار نہ ہوں گا۔

ند کورہ کو حق ہے کہ بعد سیمیل ایام عدت عقد خانی کرے، میر اعذر اعتراض نہ ہو گا۔ نقل نوٹس طلاق بخدمت جناب چیئر مین صاحب ٹاؤن سمیٹی مرسل ہے کہ مؤثر قرار پائے، ند کورہ کا کوئی سامان، جہیز نہ ہے، اور نہ ہی کوئی لین دین باقی ہے۔

سر دارشاه ولد رفيق شاه افسر شاه ولد شهادت شاه 15-06-1999ء ملكوال

## الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں تحریر کے مطابق تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور عورت اینے خاوند یہ حرام ہو چکی ہے، عدت گزارنے کے بعد سابق خاوند کے علاوہ جس مرد سے جاہے عقد ٹانی کر سکتی ہے، اگر سابق خاوند سے کرنا جاہے تو حلالہ شرعی کے بغیر 🕏

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جب

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(1)

یے کے نب کی نفی کرنے سے عورت پر زنا کی تہت لگائی گئی، ایکر ثابت نہ کر سکے تو از روئے شرع حد قذف کا سزاوار ہے اور بچہ پھر بھی اس کا ہو گا۔

ہرایہ میں ہے کہ:

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

## Click For More Books

1125-12 6 (11 14 14 1) 12 13 14 13

(جلد دوم) كتاب الطلاق

فناوى حضرت بلسر الفقها.

242

وَاِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِيْ تُقْبَلُ التَّهْنِئَة وَتُبْتَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُه وَلَاعَنَ بِه وَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَاعَنَ، وَيَثْبُتُ النَّسْبُ.

اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے بچے کی اپنی ذات سے ولادت کے فوراً بعد یا ایسی حالت میں گھ مبار کبادیاں قبول کی جائیں اور ولادت کی ضروریات خریدی جا چکی ہوں، نفی کرے تو وہ لو اس کا نفی کرنا صحیح ہے اور وہ لعان کرے، اگر اس کے بعد نفی کرے تو وہ لعان مجھی کرے اور یکے کا نسب بھی اسی سے ثابت ہو گا۔(1)



وفظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (بدايه، كتاب الطلاق، باب اللعان، ج: 2، ص: 426)

243

(حلد دور) كتاب الطلاق

فناوى حضرت مدسر النتهاء



باب الحضانة (عيرورش كے احكام)



فآوي



## الركا بالغ اور الركيال نابالغ، پرورش كون كرے گا؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد میں ایک لڑکا بالغ اور تین لڑکیال نا بالغ ہیں، بیوہ عمر رسیدہ ہے، شرعی طور پر کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر جائیداد ہو تو اس کی تقشیم کیا ہو گی؟

## الجواب منه الهداية والصواب

اگر جائیداد ہو تو اس میں سے سب سے پہلے متوفی کی تجہیز و تکفین، پھر اگر ہو تو بقیہ ترض ہو تو اس کی ادائیگی اور پھر اگر مرنے والے نے پچھ وصیت کی ہو تو بقیہ مال کے تہائی سے اس وصیت کے اجراء کے بعد بقیہ جائیداد کو چالیس مساوی حصوں میں تقسیم کر کے پانچ جھے بیوہ کو اور سات جھے ہر لڑکی کو ملیں گے، جبکہ لڑکا چودہ حصوں کا مستحق ہو گا۔

جو افراد اپنا نفقہ اپنے مال اور اپنے کسب سے نہ چلا سکیں ان کا خرچہ ان کے ایسے وار ثول پر لازم ہوتا ہے جو مالدار ہول، ان افراد کے علاوہ کچھ اور وارث مجی شامل ہو سکتے ہیں، لہذا تفصیلی تھم کے لیے رشتہ داروں کی تفصیل درکارہے۔

وفظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## طلاق کے بعد بچوں کی پرورش کون کرے گا؟



کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، پچھ عرصہ دونوں میاں ہیوی ہنمی خوشی زندگی گزارنے لگے، جبکہ اس عرصہ میں دو بچیاں پیدا ہوئیں، اب کچھ عرصہ سے دونوں کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ عورت کی بد کرداری ہے، میاں نے ہر طریقے سے اسے اس گناہ سے بیخ اور پاک

زندگی گزارنے کا کہا لیکن عورت نے صاف انکار کر دیا، معاملہ طلاق تک پہنچ گیالیکن ا بھی تک طلاق واقع نہیں ہوئی، اب ان دو بچیوں میں سے ایک کی عمر 11 سال ہے اور

آپ سے واضح فرمائیں کہ سے دونوں بچیاں مال کی طرف جائیں گی یا باپ کی طرف، آپ کی طرف سے جواب موصول ہونے پر پنچائیت فیصلہ کرے گی، اس لیے مہر بانی فرما کر قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔

السائل: سيدشبير حسين شاه

(جلد دور) كناب الطلاق

فناوي حضرت ملهر الفقياء

#### 246

## الجواب منه الهداية والصواب

ازروئے شرع اسلامی سال کے اعتبار سے نو سال باس سے زائد عمر کے بجے مال این پاس نہیں رکھ سکتی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





## بعد طلاق میے کس کے یاس اور کتنا عرصہ رہیں گے

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی نے ایک کاغذیہ لکھ کر اپنی پیوی کو تنین طلاقیں دیں، اس کے دو بیجے ہیں جن کی عمر 3 سال اور ڈیٹرہ سال ہے اور وہ عورت اس گھر سے نکان نہیں جا بتی تواس کاازروئے شرع کیا تھم ہے؟

## الجواب منه الهداية والصواب

تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب حلالہ شرعی کے بغیران دونوں کا ازدواجی تعلق بنانا ممکن نہیں اور مطلقہ عورت عدت کے دن اس گھر میں گزارے جس میں طلاق ہے

## Click For More Books

پہلے رہتی تھی اور بچے اس کے پاس رہیں گے، بچوں اور اس کی ماں کا خرچہ طلاق دہندہ کے ذمے ہو گا لیکن مرد کواس عورت سے پرہیز کرنے کی احتیاط دوسری اجنبی عورتوں سے پر ہیز کی بنسبت زیادہ ہو گی، عدت ختم ہونے کے بعد عورت بچوں کو از روئے شرع اپنے پاس رکھ سکتی ہے، ہر بچہ سات برس کی عمر ہونے تک اپنی ماں کے پاس رہے گا اور اس کا خرچہ اس بچے کا باپ اوا کرے گا۔



فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه،.

ترجمہ: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہو گی جد

تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔(1)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبينة

عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ ٹکلیں، مگریہ کہ کوئی

صری بے حیائی کی بات لائیں (تو نکال سکتے ہو)۔ (2)

ہدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ.

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 230)

## Click For More Books

اور جب میال بیوی کے در میان جدائی واقع ہو جائے تو مال اولاد کی زبادہ حقدار ہے اور نفقہ باپ کے ذمے ہو گا۔

وَالَّاكُمُّ وَالْجَدَّةَ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيْضَ.

اور ماں اور نانی لڑی کو این یاس رکھنے کی زیادہ حقدار ہیں یہاں تک کہ لڑی کو

حِفِل آئے۔

وَالْخَصَّافِ فَدَّرَ الْإِسْتِغْنَاءَ بِسَبْع سِنِيْنَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ.

اور امام خصاف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر طور پر بچہ سات برس کی عمر تک

نتغنی ہو جاتا ہے۔ (1)

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (ہراہیہ، کتاب الطلاق، باب: حصانة الولد و من احق بیر، ج: 2، ص: 440-438)



(جلد دور) كتاب اليوع

فناوى حضرت بلس الفقهاء



## ڈیو اور بھنوتی کی بھے کامسئلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آج کل کے پرفتن دور میں کاروماری حضرات اور چند امير لوگوں نے سود کے نام مٹا کر اور بہت سے نام تجويز كر ليے

میں اور دوست بڑھانے کے چکر میں ہیں، جس طرح کہ ڈیو اور مجنوتی ہے۔

ڈیو کی تعریف: ڈیو ہے کہ ایک شخص کی دوکاندارے کھاد لیتا ہے،

اس کی کھاد کی ہر بوری کی نقر قیت: 352رویے اور ادھار 2 ماہ مت کے

لیے 450رویے ہے، اگر آپ کومنظور ہے تو لے لیں، غریب آدمی مجبوری

کی صورت میں دوکاندارے 10 یا 15 بوریاں لے لیتا ہے اور اس مقرر مدت میں جو

کھاد کے حماب سے رقم بنتی ہے وہ واپس کرتا ہے۔

آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کاروبار جائز ہے، یا سود اور ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس طریقے میں، اگر ناجائز ہے تو یہ کاروبار کرنے والوں کے لیے شرع میں کیا تھم ہے؟

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



250

بھنوتی کی تعریف: بھنوتی ہے ہے کہ آج حاضر قیمت گندم کی 300 روپے ہے، ایک آدمی کور قم کی ضرورت ہے تو مجبوراگاروباری یا امیر آدمی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 6000 روپے کی ضرورت ہے، اس پر رقم وینے والا کہتا ہے کہ یہ نفتر 6000 روپے لے جاؤ میں تم سے 30 من گندم موسم میں لوں گا تعنی گندم کی کٹائی اپریل میں ہو گی،اس وقت اتنی گندم دینی ہو گی،اگراس وقت گندم کی قیمت 350 روپے ہو جائے یا کم ہو جائے بہر حال گندم دین ہوگ، اگریہ شرطآپ کو قبول ہے تو رقم لے



جاؤر لین 200روپ فی من کے حاب سے لے جاؤ موسم گرمامیں 30 من گندم وین پڑے گی، لینے والا یہ شرط قبول کر کے مجنوتی کرتا ہے۔

توآپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ بھنوتی جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائزے تو لکھ کر مہر لگا کر بھیج دیں، اگر جائزے تو کن شرائط پر؟ لکھ کر

بھیج دیں۔

السائل: عايد حسين

## الجواب منه الهداية والصواب المسادية والصواب

جب دوآ دمی آپس میں کسی چیز کی خرید و فروخت کریں تو نفتر وادھار اور جس قیمت پر عابیں بیچ کر سکتے ہیں، ایک آ دمی ایک چیز کوجولوگوں کی نظر میں مشلّا ایک سوروپ کی ہے، ہزار روپے میں بھی اس کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہزار روپے کی چیز

دس، بیں روپے میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں کیونکہ سے دونوں اس مال کے مالک ہیں جس کا تباولہ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں اختیار ہے، البتہ آپس میں ان کا سے سودا رضامندی سے ہونا ضروری ہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بِينكمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُمْ



ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ گر سے

که کوئی سودا تمهاری باجمی رضامندی کا ہو۔(1)

يَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْةُ

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو

اے لکھ لو۔(2)

یہ لکھ لینا مستحب ہے اور اس میں رقم کی ادائیگی کی مدت مقرر ہو یا رقم اداکر دی گئی ہو اور مال کی ادائیگی کے لیے مدت کا تغین ہو، دونوں صور تیں شامل میں۔

حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی اکرم صلی الله علیه

وسلم نے ارشاد فرمایا:

1- (سوره: النساء، آيت نمبر: 29)

2- (سوره: البقره، آيت نمبر: 282)

## **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ.

جب یہ جنسیں مختلف ہو جائیں توجس طرح جاہے لین دین کرو۔ <sup>(1)</sup>

وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِيْنَارًا بِدِرْهُمِ وَدِيْنَارَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُلُّ جِنْسٍ مِنْهُمَا



اور جس نے وو ورہم اور ایک دینار پیچے ایک درہم اور وو دینار کے بدلے میں تو یہ بھے جائز ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کوخلاف جنس کے بدلے میں و

رکھا جائے گا(درہم کو دینار کے مقابلے میں اور دینار کو درہم کے مقابلے میں بیچا 🇨

حالاتکہ ورہم وینار کے بدلے میں بہت کم ہے اور وینار ورہم کے بدلے

میں بہت زیاوہ ہے، لیکن پھر بھی یہ بیج جائز ہے۔

فتح القديريس ہے كه:

حَتَّى لَوْ بَاعَ كَاغَذَةً بِأَلْفٍ يَجُوْزُ وَلَا يَكْرَهُ.

2- (بدايه، كتاب العرف، ج: 3، ص: 133)

<sup>1-</sup> الشيخ مسلم، كتاب المساقاة، باب العرف، ج: 5، ص: 44، حديث نمبر: 4147)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددور) كتاب البوع

فناوي حضرت بدير الفقها،

254

یہاں تک کہ اگر کسی نے مزار وینار کے بدلے میں ایک کاغذ کو پیچا تو یہ جائز ہے،

مروہ نہیں ہے۔(1)

البته سوال میں دوسری صورت کو فقتهاء کرام سیج سلم کہتے ہیں اور اس کے جواز کے

لیے گیجھ شرائط بیان کرتے ہیں وہ پوری کر لی جائیں توعقد صحیح ہو گا ورنہ نہیں۔

شرائط به بال:

🖈: جور قم وی جانے وہ ادا ہو اور متعین ہو۔

🖈 جو جنس خرید س وه مجھی متعین ہو

🖈: اوراس کی ادائیگی کاوقت بھی طے ہو

🖈: اور ادا لیگی کا مقام بھی متعین ہو۔

الی چیز ہو جس کے ادا کرنے پر قدرت بھی حاصل ہو۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

. 1- (فَقَ القدير، كتاب الكفاله، ج: 16، ص: 221)





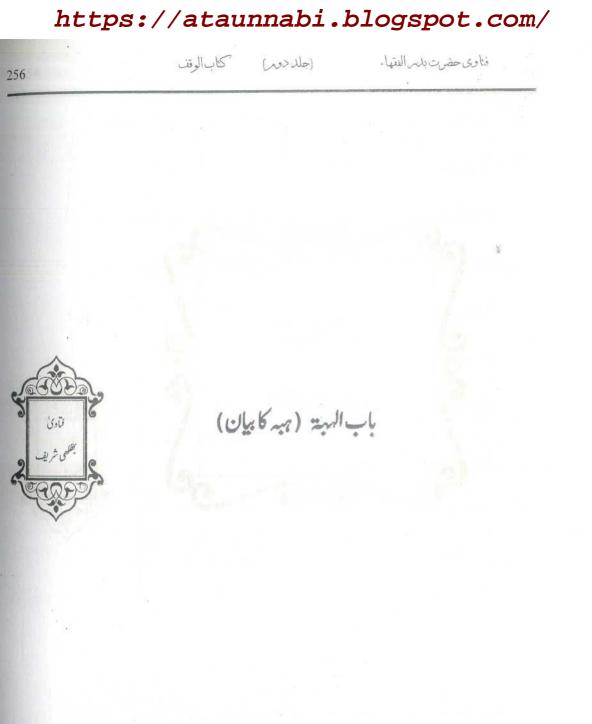

فآوي



## کون سا ہبہ درست ہے اور کون سا نہیں؟

كيا فرماتے ہيں علمائے وين اس مسلم كے بارے ميں كم ايك شخص بحالت صحت

اچانک ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء میں ایک لڑی ہے جو کہ شادی شدہ ہے، ایک بیوی اور اس کی کل جائیداد ایک مشتر کہ گار خانہ، ایک دو کان اور ایک مکان تھا۔

متونی کا ایک بھائی جس کے ساتھ اس کی کاروباری شراست تھی وہ مدی ہے متونی نے اپنی کل جائیداد اچانک موت سے تقریبا پاپنی یا چھ سال پہلے بچھ ہہہ کر دی تھی اور اس پر اس کے پاس چار کچے نمازی اور چاروں حاجی باریش اور معمر گواہان بھی موجود ہیں کہ واقعی متونی نے اپنی کل جائیداد ہبہ کر دی تھی، کارخانہ اور دوکان پر موہوب لہ [یعنی جس کے لیے ہبہ کیا گیا ہے] کا قبضہ ہے، پہلے کا فیصلہ ہے جو کہ تاحال باتی ہے اور مکان پر موہوب لہ [یعنی جس کے لیے ہبہ کیا گیا ہے] کا قبضہ نہیں ہے کیونکہ اس میں متونی اور اس کی بیوی رہائش پذیر تھے اور اب بھی رہائش پذیر ہے اور ایک کہتا ہے ہیں، جبکہ متونی کے دوسرے دونوں بھائیوں میں سے ایک خاموش ہے اور ایک کہتا ہے ہیں، جبکہ متونی کی کی جائیداد شرعی طور پر تقسیم ہونی چاہے۔

(جلددوس) كتاب الوقف

فناوى حضرت بدس الفتها.

وریافت طلب امریہ ہے کہ مبد درست ہے یانہیں؟ اگردرست ہے تو کل جائیدادیس یاکہ بعض میں؟ اگر بعض میں ہے تو کس بعض میں درست اور کس بعض میں درست نہیں؟

جس میں درست نہیں اس کی شرعی طریقے پر تقسیم کس طرح ہونی جاہیے؟

فقه حنفی کی روشنی میں جواب لکھ کر شکریہ کا موقع ویں۔

السائل: محمر منشى بهاوالدين

### الجواب منه الهداية والصواب



258

اگر ہبہ معتبر شرعی گواہوں کی شرعی شہادت سے ثابت ہو تو جس جائداد پر موہوب لہ [یعنی جس کے لیے ہد کیا گیا ہے ] کا قضہ تھا یا ہد کے بعد ہو گیا،اس میں ہبہ صحیح ہوا اور وہ متوفی کے ترکے سے خارج ہے۔ بدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِيْ يَدِ الْمَوْهُوْبِ لَه مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَّمْ يُجَدِّدْ فِيْهَا قَبْضًا، لِأَن الْعَيْنَ فِيْ قَبْضِهِ وَالْقَبْضُ هُوَ الشَّوْطُ.

جب عين چيزايے آدمي كو بهد كى جائے جو اس چيز پر قابض ہو تو وہ اس چيز كاعقد ہبہ سے مالک بن جاتا ہے، اگرچہ اس میں تجدید بضد نہ یایا جائے، اس لیے کہ عین چیز (پہلے سے ہی) اس کے قبضے میں ہے اور قبضہ (ہی ہید کی سکیل کے لیے) شرط -- (1)

1- (بدايه، كتاب السه، ع: 3، ص: 288)

## Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

جس چیز پر قبضہ نہ تھا اور نہ ہی ہبہ کے بعد ہوا وہ موہوب لہ کے ملک میں نہ آئی اور وہ متوفی کا ترکہ شار ہو گی، اس میں تقتیم میراث پر مقدم حقوق کے اجراء کے بعد باقی ماندہ کل جائیداد کو آٹھ مساوی حصوں میں تقتیم کیا جائے گا، جس میں سے 4 حصے بیٹی کو، 1 حصہ بیوہ کواور ہر بھائی کوایک ایک حصہ دیا جائے گا۔

صورت مسئلہ ورج ذیل ہے:

ستله: 8

بيوه: تثمن ليعني 1 حصه

بٹی: نصف یعنی 4 حصے

3 بِهَا لَى: عصبه، كل 3 حصه، هر بِهَا لَى كا ايك ايك حصه

1000

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



كتاب الوقف كتاب الوقف

(جلل دوم)

فناوى حضرت بدسر الفقها.



باب المساجد (مساجد کے احکام)





# مانی و متولی مسجد سے متعلقہ چند مسائل

كيافرمات بي علائے دين مندرجہ ذيل مسائل كے بارے ميں:



🕁: ایک شخص و و مساجد ( جامع مسجد عطائے مصطفیٰ اور جامع مسجد رضائے 🚓 مصطفیٰ) کا بانی ہے جو کہ اہل محلّہ کی معاونت سے تقمیر ہوئی ہیں، جبکہ مساجد کی جگہ ابھی تک وقف بھی نہیں ہوئی ہے، وہ جب چاہے کسی شخص کوماہانہ چندہ نہ دینے پر مسجد سے نکال دے، مسجد میں نمازیوں کی مشلًا: ٹوٹی، پکھا اور اذان وغیرہنہ دیے پربے عزتی کرے اور میے کہ یہ مجدمیری اپنی ہے، جس کا جی جاہے نماز پڑھے اور جس کا جی جاہے نماز نہ پڑھے، اس کی بیوی بھی مسجد میں واخل ہو کر

ہر کسی کی بے عزتی کرتی ہے۔

☆: مسجد سے ایک تہجد گزار یا شرع آدمی کو دھکا مار کر باہر نکال دے اور اس بات پر دو بار قتم الحائے یعنی بیے کہ اللہ کی قتم، مجھے اپنے ایمان کی قتم میں نے ایا نہیں کیا، جب کہ جار اشخاص اس واقعہ کے چیم دید گواہ ہیں۔ 🖈: دومساجد میں اپنی اور اپنی بیوی کی قبر کھود رکھی ہے۔

اللہ معمولی بات پر سر کسی کی بے عزتی کرے اور مسجد کے معاملہ میں سیاہ وسفید کا مالک ہو اور امام صاحب کی عدم موجود گی میں خود ہی مصلی امامت یہ کھڑا ہو جائے، جبکہ وہ شخص ان پڑھ ہے، چند سورتیں یادہیں اور مسجد کی سمیشی نہ بنانے دے۔

ا متحد کی انتظامیہ سمیٹی نے ایک دفعہ ان کو سربراہ بنایا اور انہوں نے متجد میں بیٹھ كرحلف نامه بيه وستخط كيه كم مجھے تميني كام وه فيصله منظور ہو گا جو كه مسجد كى فلاح و بہود کے لیے ہو گا، لیکن دوسرے دن ہی این حلف سے منحرف ہو گئے، اور اپنی شرائط پیش کیں جو کہ ورج ذیل ہیں:



ا: مجد كاسابقه حاب نه لياجائ كا-

ب: غله كا حباب مين اين ياس ركهول كار

5: مجد كے ليے جو چنده ميرے ہاتھ يه ركه دے كا وہ ميں نہيں

دول گا۔

ان شرائط کو معجدا نظامیہ سمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔

انتظامیہ کے ذمے امام رکھنا اور اس کی تنخواہ وغیرہ ہے ان معاملات میں میں د خل اندازی نہیں کروں گا۔

اب وہ خود دوبارہ امام مسجد بننے یہ اصرار کر رہا ہے اور زور دیتا ہے کہ تم میرے پیچیے نماز پڑھو، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے اور کوئی شرعی مسئلہ نہیں جانتا۔

ان تمام باتوں پر علمائے فقہ کی کیارائے ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور ایسے شخص کے بارے قانونا اور شرعا کیا تھم ہے؟

السائلین: عارف حسین، چوہدری محمدافضل، پیران دید، ڈاکٹر امتیاز احمد، امانت علی

## الجواب منه الهداية والصواب

🖈 : معجدیں بنانا اور آباد کرنا ایمان کی علامت ہے۔

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

ترجمہ: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت پر ایمان لاتے

اور سر کاری کاغذات میں مسجد کے خطہ زمین کا عدم اندراج اس کے مسجد ہونے میں مخل نہیں جبکہ از روئے شرع اس کے مسجد ہونے کی شرائط پوری ہو جائیں۔

ہدایہ میں ہے کہ:

1- (سوره: التوبيه، آيت نمبر: 18)

Click For More Books

CHARLES CHARLEST CHARLEST

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَإِذَا بَنَى مَسْجِداً لَمْ يَزَلْ مِلْكُه عَنْهُ حَتَّى يُفَرِّزَه عَنْ مِلْكِه بِطَرِيْقَةٍ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَوةِ فِيْهِ فَإِذَا صَلَّى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِلْكِه وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ يَزُوْلُ مِلْكُه بِقَوْلِه جَعَلْتُه مَسْجِدًا

آورجب کی نے مسجد بنائی تو وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو راستہ بنا کر علیحدہ نہ کر دے اور لوگوں کو اس میں نماز کی اجازت نہ دے دے دے دے دے دے ہی اس جگہ میں نماز پڑھ دے دے دے دی اور کسی ایک نے بھی اس جگہ میں نماز پڑھ لی تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ زمین اس کی ملکیت سے خارج ہو



جائے گی اور امام ابو بوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس قول کہ: "میں نے اس زمین کو مسجد بنادیا" کے ساتھ ہی وہ زمین اس کی ملکیت ہے خارج ہو جاتی ہے۔(1)

اور مسجد کی تغمیر میں تعاون کرنے والوں نے

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى.

ترجمہ: اور نیکی اور پر ہیز گاری پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔(2) پہ عمل کیا ہے۔

<sup>1- (</sup>بداريه، كتاب الوقف، فصل: واذا بني معجدا، ج: 2، ص: 261-262)

<sup>2- (</sup>سوره: المائده، آيت نمبر: 2)

المعجد میری ہے اا ہے اگر اس کی مراد ملکیت ہو تو غلط ہے کیونکہ جو معجد ہو چکی وہ ہمیشہ کے لیے معجد ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔

ہرایہ میں ہے کہ:

وَمَنْ اتَّخَذَ اَرْضَه مَسْجِدًا لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ

اور جس نے اپنی زمین کو مجد بنا دیا اب وہ اس کو دوبارہ اپنی ملکیت میں نہیں لا

سكتا\_(1)



اگراس کی مرادیہ ہو کہ میں اس کا بانی و متولی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صدیوں سے مساجد کو خطیب، امام، بانی، متولی اور اہل محلّه کی طرف ہی منسوب کر کے بولا جاتا رہا ہے اور اسے کوئی مسلمان ناجائز خیال نہیں کرتا بلکہ امام بخاری رحمہ اللّہ نے ایک کتاب ایک عنوان قائم کیا:

بَابِ: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِيْ فُلَانٍ.

باب اس بارے میں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ فلال کی اولاد کی محبد؟
اس باب کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے، جس کے الفاظ یہ بیں کہ:
وَسَابَقَ بَیْنَ الْحَیْلِ الَّتِیْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ القَّنِیَّةِ اِلَی مَسْجِدِ بَنِیْ زُرَیْقٍ.

1- ( ہدا ہیہ، کتاب الوقف، فصل: واذا بنی مسجدا،ج: 2، ص: 262)

اور جو گھوڑے شرط کے لیے تیار نہیں کیے گئے ان کی دوڑ ثنیة الوداع ہے منجد بنی زریق تک لگوائی گئی تھی۔(1)

تواس سے معلوم ہوا کہ مجد کی نسبت لوگوں کی طرف کرنا جائز ہے، اگرچہ مجد \*\*
\*\*
سی کی ملکیت نہیں ہے۔

کہ: کسی مسلمان کی توہین و تذکیل مر جگہ گناہ ہے اور مسجد میں اس میں اور شدت آ مسلمان کی توہی و تذکیل مر جگہ گناہ ہے اور اپنے کیے ہوئے کی توہہ ضروری ہے۔

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنه روايت كرتے بيں كه حجة الوداع كے موقع په منى بين قربانى كے دن نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كو خطبه ديتے ہوئے ارشاد فرماياكه:

فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلِدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا.

بے شک تم سب کے لیے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت ضائع کر نااسی طرح حرام ہے۔ (2) ہے جیسا کہ اس شہر میں اس مہینے کے اس دن میں حرام ہے۔ (2)

<sup>1- (</sup>صیح بخاری، ابواب المساجد، باب: بل بقال مسجد بن فلال، ج: 1، ص: 162، حدیث نمبر: 410) 2- (صیح بخاری، کتاب الحج، باب: الخطیه ایام منی، ج: 2، ص: 619، حدیث نمبر: 1652)

فآوي

اگر واقعی بلاعذر شرعی کی مارایا توہین کی تواس کے بعد جھوٹی قشم کھانا کئی کبیرہ کا ہوں کا ارتکاب ہے اور اگر تو اس کی قشم سچی ہو تو ایک مسلمان کو ایسے حرام کاموں کا مرتکب کہنے والا مجرم اس لیے کہ کیونکر اس نے کسی مسلمان پر شبوت کے بغیر حرام کام کا ازام لگایا ہے۔

ہے: اگراپی ملکیت میں قبر کی جگہ کا تعین کرلیا جائے تو یہ تعین صحیح اور جائز ہے اور اپنی ملکیت یہ جائز ہے کیونکہ اپنی ملکیت پہ جائز تصرف کا مستحق ہے اور مسجد بنا دینے کے بعد ناجائز ہے کیونکہ مسجد بنادینے کے بعد اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔

🖈: امام ومؤذن کا تقرر کرنے میں بانی مسجد اور اس کی اولاد زیادہ حقدار ہیں۔ اگر محلے



الی حالت میں خود امام بن جانا کہ لوگ کسی شرعی وجہ سے ناپیند کریں اور بہتر امام موجود ہو تو مکروہ و ممنوع ہے۔

اگر سوالات کے جواب میں بیان کردہ کسی گناہ کا مر تکب ہو تو فاسق ہے، فاسق

کی امامت بھی مکروہ ہے۔

اور فقہ کی ہر کتاب میں ہے کہ:

يَكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْفَاسِقِ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ.

فاسق کی تقدیم (امامت) مکروہ تحریمی ہے۔(1)

1- (صغيري شرح منية المصلي، مباحث الامامه، ص: 262)

اور غنیہ شرح منیہ میں ہے کہ:

لَوْ قَدَّمُوْا فَاسِقًا يَأْثِمُوْنَ.

اگرلوگوں نے اینے اختیارے فاسق کو امام بنایاتووہ بھی گنہگار ہوں گے۔(1) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماما:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: ٱلْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَه كَارِهُوْنَ.

تین انسان ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہیں: الله علام يبال تك كه واليس آجائـ

تہ: ایم عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوم اس سے خا

🖈: قوم کاابیاامام که قوم اس کو نایسند کرے (2)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

<sup>1- (</sup>منية المستملي شرح منية المصلي، فصل في الاماية، ص: 513)

<sup>- 2- (</sup>جامع ترمذى، ابواب الصلوة، باب: فين ام قوماو بم له كار بهون، ج: 2، ص: 193، حديث نمبر: 360)



# بانی مسجد په الزام تراشی، مسجد کاسر کاری کاغذات میں وقف نه بونے کا

Lima

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی اپنی ذاتی ملکیت والی جگہ میں



سے پچھ جگہ پر اپنی جیب سے خرچہ کر کے اللہ کی رضاکے لیے مسجد تعمیر

کرتا ہے اور اذن عام کرتا ہے اور مسجد کا سارا انظام خود چلاتا ہے،

با قاعدہ امام بھی رکھا ہوا ہے کہ جس کی شخواہ میں پچھ نمازی بھی تعاون

کرتے ہیں، امام کی عدم موجودگی میں وہ باریش و الحاج بانی مسجد و متولی مسجد

ہونے کی حیثیت سے جماعت بھی کروانا ہے، پچھ شریندلوگ محض حسد کی

وجہ سے مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں، بانی مسجد پہ غلط الزام لگاتے ہیں اور امام کو بھی اس کے خلاف اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے عقائد کے لوگ ہنتے اور تالیاں بجاتے ہیں، ایسے شریبندلوگوں کے متعلق کیاشرعی تھم ہے؟

اور بانی نے مسجد کی زمین سر کاری کاغذات میں وقف بھی نہیں کروائی، اس کی ذاتی ملکیت کی جگہ ہے، تفصیل سے آگاہ فرمائیں۔

السائلين: محمد حسين، رياض احمد، نذر احمد، جهان خان: منذى بهاؤالدين

(جلد دوم) كتاب الوقف

270

فناوي حضرت بدسر النقياء

## الجواب منه الهداية والصواب

مجد ہونے کے لیے سرکاری کاغذات میں زمین کا وقف لکھا جانا ضروری نہیں، جس

نے خدا کے لیے محدینائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ترجمہ: الله كى معجديں وہى آباد كرتے ہيں جواللہ اور قيامت پرايمان لاتے ہيں۔(1)

ہرایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا بَنَى مَسْجِداً لَمْ يَزَلْ مِلْكُه عَنْهُ حَتَّى يُفَرِّزُه عَنْ مِلْكِه بِطَرِيْقَةٍ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَوةِ فِيْهِ فَإِذَا صَلَّى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِلْكِه وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ يَزُوْلُ مِلْكُه بِقَوْلِه جَعَلْتُه مَسْجِدًا

اورجب سی نے مسجد بنائی تووہ اس کی ملکت سے خارج نہیں ہو گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو راستہ بنا کر علیحدہ نہ کر دے اور لوگوں کو اس میں نماز کی اجازت نہ دے وے، جب اس نے اجازت دے وی اور کسی امک نے بھی اس جگه میں نمازیرہ لی توامام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ زمین اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گی اور

1- (سوره: التوبه، آيت تمبر: 18)

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

امام ابو بوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس قول کہ: "میں نے اس زمین کو مسجد بنادیا" کے ساتھ ہی وہ زمین اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ (1) جو لوگ صحیح العقیدہ مسجد میں آکر ذکر و نماز میں مشغول ہوتے ہیں، امام کی تنخواہ میں تعاون کرتے ہیں اور مسجد کی آبادی میں مسجد کے بانی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں توظاہر حال کے مطابق بانی اور معاونین سب ہی ثواب کے مستحق ہیں اور ہمیں تھم ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کریں۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

يَائِهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ

رو الا ہے۔ (2) رو جاتا ہے۔

حضرت ابوم ریره رضی اللہ عنه روایت کرتے ہیں که نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ .

تم گمان سے بچو بے شک گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔(3)

<sup>1- (</sup>بدابير، كتاب الوقف، قصل: واذابني معجدا، ج: 2، ص: 262-261)

<sup>2- (</sup>سوره: الحجرات، آيت نمبر: 12)

<sup>3- (</sup>صحيح بخارى، كتاب الاوب، باب: ما يهني عن التحاسد والتدارر، ج: 5، ص: 2253، حديث نمبر: 5717)

حضرت عطاء بن دینار رضی الله عنه روایت کرتے بین که حضرت سعید بن جبیر رضی

الله عنه ارشاد فرمايا:

طُنُوا بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا.

ا مؤمن مردول اور مؤمن عورتول کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔(1)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک انساری بیج کی نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ توجنت کی چرایوں میں ہے

ایک چڑی ہے، تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائشَةُ!

اے عائشہ! کیاس کے علاوہ بھی کچھ کہنا ہے؟ (2)

یعنی اس طرح کی بقینی بخشش کی مات نابیند فرمائی۔

سائلین نے ایک طرف تو خلوص نیت و للہیت اور رضاء الی کے حصول

کو یقینی قرار دیااور دوسری طرف بد گمانی کی، جبکه بد گمانی کرناحرام ہے لیعنی محض بغض و حسد اور مسجد کے ماحول کو خراب کرنے کی نیت کو یقینی قرار دیا، لوگوں کی حالت کا ایبا علم سائلین کو کن یقینی ذرائع ہے ہوا؟

<sup>1- (</sup>مجم كبير، ذكر از واج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج: 23، ص: 156، حديث نمبر: 239) 2- (تشجيح مسلم، كتاب القدر، ماب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، ج: 8، ص: 54، حديث نمبر: 6939)

سائلین کودلیل شرعی کے بغیر بڑے بڑے سناہوں کے الزامات لوگوں یہ لگانے کی وجہ سے توبہ کرنی جاہے۔

ا گر قرائن و شواہد ہے ثابت ہو تو لوگ شر پہند ہیں توانہیں از روئے شرع معجد

میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔

قاوى رضويه ميس ب كه:

جو شخص موذی ہو کہ نمازیوں کو تکلیف دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، شریر ہے اس

ے اندیشہ رہتا ہے تو ایسے شخص کو مجد میں آنے سے منع کرنا جائز ہے۔ (1) اورامام وخطیب متجدر کھنے میں ترجیح بانی متجد کی مگر اہل محلّه کا مقرر کردہ 😮

المام ببتر ہو تو وہ ہی رکھا جائے گا۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (فتاوي رضويه، كتاب الصلوة، باب: إحكام المساجد، ج: 8، ص: 72)





## جو چیز مسجد کے کام نہ آرہی ہو اس کی فروخت کامسلہ



کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مسجد کی لکڑی کی جھت اتار کر نئی سینٹ کی جھت پڑھائے تو جو لکڑی کی جھت تھی وہ نیج سکتا ہے یا نہیں؟اگر چھ سکتا ہے تو لینے والااس کو کہاں استعال کرے؟

السائل: حافظ غلام حيدر

### الجواب منه الهداية والصواب

اگروہ کوئی مجد کے کسی کام میں نہ آ سکتی ہو اور نہ متعقبل قریب میں کام آنے کی کوئی صورت نظر آرہی ہو تو اس کے ضائع ہو جانے خوف سے اسے بیچناجائزے، کی کوئی صورت نظر آرہی ہو لیسے طریقے یہ استعال کرے جس سے بے ادبی نہ ہو۔

bro

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



# مسجد کے وقف میں تید ملی کامسئلہ

كيافرمات بين علائے دين اس مسئلہ ميں كه زمين كاايك كلزا خريد كر مسجد كے ساتھ الد دیا گیااور نمازیوں کی مہولت کے لیے ای تھے میں دروازہ رکھا گیا، زمین کاب حصہ پہلے الك ربائش كاه تفي جس كے ليے يہى راستہ اشتمال كيا جاتا تھا، اب محب كے ساتھ متصل گھر والے میراعتراض کرتے ہیں کہ مید دروازہ بند کر دیا جائے اس فآدي ليے كہ اس بيں ان كے ليے تكليف ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں ضاحت فرمائیں۔

## الجواب منه الهداية والصواب

مع مين شامل كيا ہوا حصہ اور اس كا رائه معيد كا وقف ہے اور وقف كو تؤڑنا اور تبدیل کرنا جائز نہیں، اگروہ وروازہ بند کر دیا جائے تو وہ راستہ جو وقف تھا ٹوٹ کر ساتھ والے مکان کا حصہ بن جائے گا یاوہ حصہ راستہ نہ رہے گا حالاتکہ معجد کے لیے اس راہتے کی قیمت اداکی گئی ہے، از روئے شرع اس تبدیلی کی کسی کو احازت نہیں ہے۔

فآوي رضوبه ميں ہے كه:

كئابالوقف

(جلددوس)

مناوى حضرت بدس النعها.

276

لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُوْقَفُ.

كيونكه وقف شده دوباره وقف نهيس موتا

پھر فرمایا:

ِلِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُمْلَكُ

کیونکه وفف کسی کا مملوک نہیں ہوتا۔(1)

لہذا مسجد کے اس دروازے کو بند کر کے راستہ کو کسی کی ملکیت میں دینا یا مسجد کی ضرورت کے علاوہ کسی اور کام میں استعال کرنا جائز نہیں ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



# مسجد کی زمین میں تنبد ملی کامسکلہ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ کے بارے ہیں کہ ایک ڈیرے پر چھوٹی ی مجد ہے جو کہ براب سڑک ہے، ڈیرے والوں کا ارادہ ہے کہ سڑک کی طرف سے اور مشرق کی طرف سے کچھ جگہ چھوڑ کر دوبارہ مجد بنائیں، کیا جو جگہ شال کی

1- (فاوى رضويه، كتاب الوقف، ج: 12، ص: 151)

## **Click For More Books**

طرف سے اور مشرق کی طرف سے چھوڑ دی جائے گی وہ چھوڑ سکتے ہیں ماکہ نہیں؟ اور کسی استعال میں آسکتی ہے باکہ نہیں؟

الهائل: حافظ محمد امير حمزه، ساكن: گنسال

## الجواب منه الهداية والصواب

کسی جگہ شرعی معید بنانے کے لیے تین شرطیں ہیں:

اللہ جس جگہ کو معجد بنانا حابتا ہے اے اپنی ملکیت ہے اس طرح جدا کرے کہ اس جگہ کی حدیثدی اور راستہ جدا ہو جائے۔

اس جگہ یر نماز کی اس طرح اجازت دے کہ اس میں حد شامل نہ



🖈: اس جله میں کوئی آئیلاآ وی یا چندآ وی نماز پڑھ لیں، جاہے اذان واقامت ہو مانہ ہو۔

جب سے تین شرطیں یائی جائیں تووہ شرعی مسجد ہے، چھوٹی ہو یابری، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت سے کم نہیں ہے، البته معجد حرام، معجد نبوى اور معجد اقصى مين نمازيرهنا باقى مساجدے افضل ہے۔

بدایہ میں ہے کہ:

وَإِذَا بَنَى مَسْجِداً لَمْ يَزَلْ مِلْكُه عَنْهُ حَتَّى يُفَرِّزَه عَنْ مِلْكِه بِطَرِيْقَةٍ وَيَأْذَنَ لِلنَّاس بِالصَّلَوةِ فِيْهِ فَإِذَا صَلَّى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةً عَنْ مِلْكِه .

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(حلد دومر) كناب الوقف

فناوى حضرت بدر الفتياء

278

اورجب سی نے مسجد بنائی تووہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو راستہ بنا کر علیحدہ نہ کر دے اور لوگوں کو اس میں نماز کی احازت نہ وے وے، جب اس نے اجازت وے وی اور کسی امک نے بھی اس جگہ میں نمازیر ص لی تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ زمین اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے

اگران تین شرطوں میں ہے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو وہ شرعی طور پر مسجد



نه ہو گی اور اس کا حکم مسجد کا حکم نه ہو گا، جس میں بیہ تین شرطیس یائی جائیں وہ شرعی معجد ہو گی اور اس کا حکم ہیا ہے کہ وہ جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی اور کسی دوسرے استعال میں نہ لائی جاسکے گی، اگرچہ اس جگہ کو بطور مسجد استعال کرنے کی ضرورت ماتی نہ رہے ماوہ عمارت اس قابل نہ رہے۔

بح الرائق میں ہے کہ:

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يَعُوْدُ مِيْرَاتًا وَلَا يَجُوْزُ نَقْلُه وَنَقْلُ مَالِه إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ سَوَاءٌ كَانُوا يُصَلُّوْنَ فِيْهِ أَوْ لَا.

<sup>1- (</sup>مدایه ، کتاب الوقف ، فصل : واذا بنی متحدا ، ج : 2 ، ص : 261)

امام ابو یوسف رضی الله عنه فرمات بین: مسجد قیامت تک کے لیے ہمیشہ مسجد ہی ہے، نہ وہ میراث بن سکتی ہے اور نہ ہی اے اور اس کے سامان کو کسی دوسری جگہ استعال کیاجاسکتاہے جاہے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوں یانہیں۔(1) للبذاجب اس معجد میں بیہ تینوں شرطیں یائی جاتی ہوں تو وہ شرعی مسجد ہے اور اس جگہ میں سے کسی حصے کو دوسرے مقصد میں استعال نہیں کیا جاسکتا، البت اس کے ساتھ اور زمین ملاکراس کی توسیع کر سکتے ہیں۔



هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وس



# سمی کی ملیت میں تصرف کرنے کا مسئلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع اس مسللہ میں کہ ایک آ دعی جو بیار ہے، اور اس كى اولاداس كو كہے كہ ڈاكٹر كے ياس چلو تہمارا علاج كروائيں، تووہ آدى يہ كہے

1- (البحر الرائق، كتاب الوقف، باب: جعل معجد اتحته، ج: 15، ص: 10)

کہ تجینس مجد کووے وو، وہ تجینس تین حصول میں تقلیم ہونی ہے، وو جھے دار نہیں دیتے، کیاوہ تجینس متجد کودی جاسکتی ہے یا کہ نہیں؟

اور ایک بار آ دمی نے مسجد کو دینے کا اقرار گواہوں کی موجود گی میں کیا ہے کہ میں نے مسجد کو بھین سے وہ غیر ملک نے مسجد کو بھینس دے دی ہے، جبکہ ایک بیٹا باپ کے ساتھ شہیں ہے وہ غیر ملک میں ہے اور اس کو علم بھی نہیں اور جو بیٹا یہاں ہے وہ رضامند نہیں، لہذا اب اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

اب باپ تشکیم بھی کرتا ہے کہ میرااور تیراحصہ بھینس میں ہے اور میں اپنااور تیرا حصہ دیتا ہوں،اس پر بھی تین عدد گواہ ہیں۔



السائل: منيراحمه، دهاله

## الجواب منه الهداية والصواب

کوئی آوی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، اگر مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرے تو وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔

باپ بھینس کے تیرے ہے کا مالک ہے، وہ صرف اپنا حصہ مسجد کو دے سکتا ہے، وہ حرف اپنا حصہ مسجد کو دے سکتا ہے، وہ حصہ مسجد کا ہو گا، باقی دوجھے بیٹے اگر مسجد کو دیں تو وہ مسجد کے ہو جائیں گے، اگر وہ نہ دیں تو باپ کے کہنے سے وہ مسجد کے نہیں ہوں گے۔

100 de

هذا ما عندي والله تعالى اعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه وسلم



## مسجد کے چندہ و سامان کا استعال



کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ہمارا ڈیرہ جس کی آبادی تقریبا 20 گھر ہے، وہاں ایک معجد ہے، جس میں امام مقررہے اور پانچ وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے، اس کے لیے چندہ وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں، جوایک آدی

ك پاس جمع ہوتا ہے، جب ہم مجد كى توسيع اور تغير نوك ليے صلاح مشورہ

رنے لگے تو اس آومی نے کہا کہ میرے پاس جور قم جمع ہے میں اس سے نئی معجد تغییر

كرناچا ہول، للذا اس نے نئى جگه دوسرى مسجد كى بنياديں ركھ دى ہيں۔

وریافت طلب امریہ ہے کہ اماری مجد کا جمع شدہ چندہ نئی مسجد پر خرج ہو سکتا ہے

يا شيس؟

نیز مجد کا پکھا بھی اس کے استعال میں ہے اس بات کی بھی وضاحت فرمائیں؟
السائل: محد اعبار ولد غلام قادر، ڈیرہ مولوکا، بھلمی شریف

(جلد دوس) كتاب الوقف

فناوى حضرت بدس الفقيا.

282

### الجواب منه الهداية والصواب

مسجد کا جمع شدہ چندہ اور مسجد کے لیے وقف اشیاء مسجد کی ملکیت ہیں، وہ اشیاء دوسری جگہ استعال کرنا ناجائز و گناہ ہے اور وہ رقم بھی کسی دوسری جگہ یاکسی دوسری مسجد پر خرج نہیں کی حاسکتی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



مسجد کے سامان کے متعلق مسکلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ کوئی مسجد شہید کی جائے اور اس کے مالے (مسجد کی لکڑی) کسی دوسری جگہ استعمال کیے جائیں، حالانکہ ان کی قیت ادا کریں، ايباكرناجائزے مانہيں؟

السائل: منير احمد، ساكن: جلاليور، سر كودها

#### الجواب منه الهداية والصواب

مجدیں شعائر اللہ بیں اور قرآن کریم میں ہے کہ: وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

ترجمہ: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ ولوں کی پر ہیزگاری سے

(1)

اور تعظیم سے ہے کہ اس کو کسی اپنے کام میں استعال نہ کیا جائے۔



اس لیے فقہاء کرام نے الیم معجد جس کی لوگوں کو ضرورت نہ رہی ہو اس کی

زمین اور سامان کے متعلق فرمایا:

هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدًا اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يَعُوْدُ مِيْرَاثًا وَلَا يَجُوْزُ نَقْلُه وَنَقْلُ مَالِه اِلَى مَسْجِدِ آخَرَ سَوَاءٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْهِ أَوْ لَا.

وہ مسجد تا قیام قیامت ہمیشہ مسجد ہی ہے نہ اس کو میراث بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی زمین کو منتقل کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے سامان کو کسی دوسری مسجد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جاہے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہوں یا نہیں۔(1)

1- (سوره: حج، آیت نمبر: 32)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددوم) كتاب الوقف

فناوى حضرت بدس الفتها.

284

ا گر مسجد کی کوئی ایسی چیز ہے جونہ ابھی مسجد کو ضرورت ہے اور نہ مستقبل میں مسجد ك كام آ كتى ب تو ضائع ہونے سے بيانے كے ليے اس كى بي جائز ہے، ليكن خریدنے والااس چیز کواس طرح استعال کرے کہ اس سامان کی ہے حرمتی نہ ہو۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





مسجد مين اعلان كامستله

کیا قرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ مسجد میں ونیاوی اعلان کرنا جائز ہے یا

## الجواب منه الهداية والصواب

1- (بح الرائق، كتاب الوقف، باب: جعل مجداتحته، ج: 15، ص: 10)

اذان جو کہ باہر سے نمازیوں کو نماز کی جماعت میں شرکت کے لیے بلانے کا اعلان ہے، وہ بھی اس جگہ میں جو نماز پڑھنے کے لیے تیار کی گئی ہو، ناجائز و مکروہ ہے، تو دنیاوی اعلان مجد میں سخت ممنوع ہو گا، مسجد میں آہتہ آواز سے بھی دنیاوی بائیں کرنا ناجائز ہیں۔

100



هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه وسلمر



# مجد کے امام کے لیے وقف زمین کامسکلہ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک گاؤں میں ایک مبحد تھی، گاؤں والوں نے اس مبحد کے لیے تین ایکو زمین وقف کی کہ اس کی آمدنی سے امام کی خدمت ہو، اب اس گاؤں میں ایک اور مسجد تغییر کرلی گئی ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کچھ آبادی دوسری مسجد کے ساتھ متعلق ہوئی تواس کے حصے کے مطابق وہ زمین جو پہلی

مسجد کو دی گئی تھی، وہ بھی اس مسجد کو دی جائے کیونکہ قدیم مسجد تمام لوگوں کی مشتر کہ تھی اور زبین بھی مشتر کہ ہوئی اور جب کہ نصف لوگوں نے جدید مسجد لتعمیر کی تو نصف زبین ان کو دی جائے، نیز دونوں مسجدوں کے امام ایک باپ کے بیٹے بیں، اس لیے بھی ان کو تقسیم کرنی چاہیے۔

السائل: محمد عبد المجيد، ساكن: فتح بور، ضلع حافظ آباد

## الجواب منه الهداية والصواب



جواراضی ایک مجد کے امام کے لیے وقف کی گئی ہے، اس کی آمدنی دوسری مجد کے لیے وقف کی گئی ہے، اس کی آمدنی دوسری مجد کے لیے یااس کے امام کے اخراجات میں خرچ کرنا جائز نہیں کیونکہ اس طرح وقف میں تبدیلی ہوتی ہے اور وقف کو تبدیل کرنا درست نہیں۔

گاؤل والے اگر اس میں اختلاف کریں تو جیسے مسجد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا، اس طرح

متجدير وقف زمين كوتبحى تقسيم نهيس كياجا سكتا\_

ہاہیس ہے کہ:

إِذَا صَحَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ.

جب وقف صیح ہو گیاتو وقف کرنے والا اس کا مالک نہیں رہا۔<sup>(1)</sup>

فاوی رضویه میں ہے کہ:

لِأَنَّ الْوَقْفُ لَا يُمْلَكُ .

1- (برابه، كتاب الوقف، ج: 2، ص: 217)

## **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددوم) كناب الوقف

فناوى حضرت بدس الفقهاء

287

کیونکه وقف سی کامملوک نہیں ہو سکتا۔(۱)

بح الرائق میں ہے کہ:

فَعَلَى هَذَا، الْمَوْقُوْفُ عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ لَا يُصْرَفُ لِغَيْرِهِ.

(اس کے مطابق علم ہے اس چیز کا) جو کسی معجد کے امام کے لیے وقف کی گئی

ے وہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے خرج نہیں کی جاسکتی۔(2)

لہذاوہ زمین ای مجد کے امام کے ساتھ مختص رہے گی اور پیداوار بھی ای امام

رخرچ کی جائے گی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



1- ( فَيَاوِي رَضُوبِهِ ، كَيَابِ الوقفِ ، ج : 16 ، ص : 150 )

2- (الحرارائق، كتاب الوقف، باب: الاستدانه لاجل العمارة، ج: 14، ص: 359)

### معجد کے بعض سے کو گرا کر سوک بنانا

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں کہ ہم موضع نگیال، تخصیل پیڈ واو نخان ضلع جہلم کے رہائش ہیں، پچھ عرصہ سے گاؤل کا ایک خاندان طاقت کے بل ہوتے پر سڑک نکال کر ایپ ڈیرے پر لے جانا چاہتا ہے جبکہ محکمہ مال یا کسی تکھے کے ریکارڈ میں زمین پر کوئی سڑک موجود نہیں جبکہ گاؤں کے شروع میں ہی سجد کا پیلاٹ ہے، جس کی چارد بواری تقریباً 8 فف او نجی ہو ایک سٹور کی بنا ہوا ہے، سٹور کا سائز 15 ہے، مسجد کا صحن او نجی ہے اور ایک سٹور ہی بنا ہوا ہے، سٹور کا سائز 15 ہے، مسجد کا صحن معنی چارد بواری والی جگہ اور مسجد کا سٹور گرا کر سڑک بنانے کا منصوبہ ہے۔

گاؤں کی دوسری جانب جامع مسجد ہے، اس مسجد کا گیٹ، طہارت خانے، پانی کا منصوبہ ہے۔ گاؤں کی دوسری جانب جامع مسجد ہے، اس مسجد کا گیٹ، طہارت خانے، پانی کا میں کی خوال کی دوسری جانب جامع مسجد ہے، اس مسجد کا گیٹ، طہارت خانے، پانی کا میں کی خوال کے جانا ہے۔ ہیں۔

برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں اس سڑک کے بننے پانہ بننے کی شرعی حیثیت

تفصیل ہے بیان کریں؟

اگر سڑک بن سکتی ہے تو تب بھی، اگر نہیں بن سکتی توزیر دستی مسجدوں کو طاقت کے بل بوتے پر نقصان پہنجانے والے کی شرعی سزاکیا ہے؟

المائل: راجه الطاف احمد منهاس، موضع عكيال

الجواب منه الهداية والصواب

یہ سڑک بنانا جائز نہیں، اس میں دومسجدوں کی وقف زمین کوایسے طریقے پر استعال کرنا ہے کہ جس مقصد فوت ہو جس مقصد کے لیے وہ زمین وقف نہ تھی، اس سے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، نیز مسجد کامالی نقصان اور بے حرمتی ہے اور بیسب ناجائز اور گناہ ہے۔

فقظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



كنابالوقف

(جلد دوم)

فناوى حض تبدر النقهاء



## كسى كے مال كو مسجد كے ليے وقف كرنے كا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو



290

گیا، اب اس کی فوتگی کے بعد اس عورت نے اپنی زمین جو اس کے حصے میں ہے،

اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ اس کی جائیداد کے مالک و وارث ہیں، ان

کے عام کی زمین کا اعلان کر دیا ہے کہ میں نے بید زمین مسجد کو دے دی ہے،

اینی زمین نہیں دی، اس اعلان کا قرآن وسنت کی روشنی میں حکم بیان فرمائیں۔

السائل: مشاق احمد، سوباده، منذى بهاؤالدين

#### الجواب منه الهداية والصواب

جواشیاء غیروں کی ملک ہیں ان میں ان کی اجازت کے بغیر تقرف کرنا حرام و باطل ہے،
وہ تقرف منجد کے لیے کسی چیز کا وقف کرنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تقرف ہو۔
تقرف ایساعمل ہے جو اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اگرمالک اجازت نہ
دے تو باطل ہوتا ہے۔
مدانہ میں ہے کہ:

وَالتَّصَرُّفُ فِيْ مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ .

اور غیر کے مال میں تضرف حرام ہے۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### براوری کی مسجد میں تمازیر هنا زیادہ بہتر ہے

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ میرے گھر کے مشرق و مغرب میں دو مسجدیں ہیں، جن کا سفر ایک جتنا ہے، مغرب والی مسجد اپنی برادری کی ہے، مشرق والی معجد اور لوگوں کی ہے، مجھے کس معجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ یا کہیں بھی؟ یا جس میں سهولتين زياده مون؟ ياجس مين باجماعت نماز اداكي جاتي مو؟

1- (بدابيه، كتاب البيوع، فصل: ومن اشترى شيأ مما ينقل و يحول، ج: 3، ص: 79)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددوس) كتاب الوقف

فناوى حضرت بلس الفقياء

292

#### الجواب منه الهداية والصواب

این برادری والی معید میں نمازیر هنا زبادہ بہتر ہے جبکہ دوسری معید میں افضل امام نہ ہو اور نماز دونوں مسجدوں میں صحیح امام کے پیچھے جماعت سے پڑھی جائے یا کیلے جماعت کے بغیریر هی جائے تو نماز ہو جائے گی۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسل





#### https://ataunnabi.blogspot.com/

(جلددوم) کتاب الحدود

فناوى حض ت بدس الفتياء





### نابالغ کا جانور کے ساتھ بد فعلی کرنا

شکیا فرماتے ہیں علمانے دین اور مفتیاں شرع اس مسلہ کے بارے میں کہ نامالغ لڑکا بكرى كے ساتھ بد فعلى كرے تو اس كے بارے ميں قرآن وحديث كى روشنى ميں وضاحت فرمائيں؟



294

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر شرعی شبوت ہو جائے تو پھر بھی نا بالغ لڑ کے پر کوئی جرمانہ نہیں اور نہ ہی بری میں کوئی خرابی لازم آتی ہے کیونکہ بچہ جب تک نابالغ ہو، احکام شرعیہ کا مكلّف نہيں ہوتا۔

فقظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



## جانور سے بد فعلی کامسکلہ

میں مسمیٰ محد شریف ولد مرزاخان، ساکن حک نمبر 39، نہایت اوب سے عرض گزار

ہوں کہ میری گانے کھیتوں میں بندھی ہوئی تھی، جہاں پر کوئی آ دمی رکھوالا نہیں تھا،

مجھے مظہر ولد محمد عنایت، ساکن بھکھی شریف ہمراہ ایک ساتھی، نے بتایاکہ آپ

كى گائے كے ساتھ ملزم محمد زمان ولد محمد خان اور فرخ عباس ولد الياس

حسین شاہ بد فعلی کررہے ہیں۔

میں نے یہ بات پنچایت سے کی، جب ان ملزمان کی انکوائری کی گئی تو ملزمان نے اعتراف کر لیاکہ ہم نے بوری کوشش کی لیکن ہم برائی نہ کر سکے، کیونکہ گائے کھڑی تھی، دوسر اوہ تھہرتی نہ تھی،ان کی عمر یونین کونسل میں متدرجہ ذیل ہے:

محد زمان ولد محمد خان 1983-08-08

فرخ عياس ولد الياس شاه 1984-66-14

جبکہ دونوں طالب علم ہیں، سکول کی عمر درخواست کے ساتھ مسلک ہے۔

بندہ جناب سے استدعا کر رہا ہے کہ شرعی فتوی صاور فرمایا جائے؟

السائل: محمر شريف ولد مرزاخان، حيك تمبر 39

(all sex) Stulter

296

فناوى حض تبلس النقهاء

#### الجواب منه الهداية والصواب

كى بھى جرم كے جوت كے ليے ازروئے شرع ضرورى ہے كہ مجرم خود اقرار کرے مادومعتبر شرعی گواہ تھم شریعت کے مطابق گواہی دیں۔

اس جرم کے متعلق ان لڑکوں کا اقرار اتنا ہے کہ ہم نے جرم کرنے کی کو شش کی ہے اور گواہوں سے بھی اتنائی ٹابت ہوا ہے اور پہجرم بھی قابل تعزیر ہے اور انہیں اس کی سزامل چکی ہے لیکن گائے میں کوئی خرابی فابت نہیں ہوئی، للبذا اس بات کو جھول جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گائے ایکراس علاقہ سے نکال دی

100

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



بين بهائي كاآيس ميں فعل زنا

كيافرات بين علائ وين اس مسلم بين كه ايك بالغ الرك في ابني نا مالغ بهن سے صحبت کی، شریعت میں ان کے متعلق جو احکام ہیں وہ بیان فرمائیں۔

#### الجواب منه الهداية والصواب

یہ عمل شدید اور اکبر جرائم ہیں ہے ہے اور جوت شرع کے بعد اس کی سزا بھی انتہائی شدید ہے، لیکن اول توازروئے شرع کے جرم کا جبوت مشکل ہے اور جرم خابت ہو جائے تو بھی اس کی سزاحکومت کے ادارے کے علاوہ کسی کو نافذکرنے کا نہ از روئے شرع اختیار ہے اور نہ مکنی قانون میں، لہذا ایسے آدمی کو عبرت ناک سزا دلوانے کے لیے حکومتی اوارہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اخروک سزات بیخ کے لیے اس پر توبہ واستغفار کرنا لازم ہے۔



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



### تجینس سے بد کاری کی سزا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مخض نے جھینس کے ساتھ نا جائز عمل کیا ہے، اس کے متعلق شرعی علم بیان فرمائیں۔

السائل: محمر حيات، دريانه

298

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر یہ جرم شرعی شہادت سے ثابت ہو جائے یا مالغ، عاقل مسلمان اس جرم کا اقرار كرلے أو اسے تعزير لگائي جائے گي اور جانور كوذئ كركے وفن كر ويا جائے گا اور وہ جانور کسی دوسرے آدمی کا جو تو اس کی منصفانہ قیمت مجرم کے ذمے لازم کی جائے گ۔ تعزیر کی مختلف صور تیں ہیں، جن میں آخری صورت سے کہ اگر بادشاہ مناسب خال کرے تو اسے قتل بھی کیا جاسکتاہے۔

بح الرائق ميں ہے كه:

قَالُوْا: إِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا تُذْبَحُ وَتُحْرَقُ لِمَا ذَكُرْنَا وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُؤْكَلُ تُذْبَحُ وَتُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةً وَقَالَا تُحْرَقُ هَذِه أَيْضًا.

فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ: اگر وہ جانور (لیمنی جس کے ساتھ ناجائز فعل کیا اليا ہے) ايسا ہے كه جس كا كوشت نہيں كھايا جاتا تواس كوذي كيا جائے گا اور وفن كر دیا جائے گا، اور اگر وہ جانور ایبا ہے کہ جس کو گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کو ذرج کیا جائے گا اور امام صاحب رضی اللہ عنہ کے نزویک اس کو کھایا بھی جائے گا، جبکہ صاحبین رضی اللہ عنہما کے نز دیک اس کو بھی دفن کیا جائے گا\_ (1) اور اگر کسی اور آ دمی کا جانور ہو تو اس کے بارے میں تبیین الحقائق میں ہے کہ:

1- (بح الرائق، كتاب الحدود، ماب: الحديوط، بمسيمة، ج: 13، ص: 69)

وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ يُطَالَبُ صَاحِبُهَا أَنْ يَدْفَعَهَا اِلَيْهِ بِقِيْمَتِهَا ثُمَّ تُدْبَحُ هَكَذَا ذَكَهُوْا.

اور اگروہ جانور کسی کاہے تو اس کے مالک سے مطالبہ کیاجائے گا کہ اس جانور کی قیمت لیکر اس کو ذراع کیا جائے گا ہے۔ اس کو ذراع کیا جائے گا۔

فقظ



هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



گاتے سے بد فعلی کی سزا

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک لڑے نے گائے سے بد تعلی کی اور

صرف گائے کے مالک نے دیکھا، دوسراکوئی گواہ بھی موجود نہیں؟

السائل: محدرياض ولدلال خان، نصير بور كلال

1- (تبيين الحقائق، تتاب الحدود، باب: الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجب، ج: 8، ص: 468)

#### 300

#### الجواب منه الهداية والصواب

اگر فاعل از روئے شرع مکلّف نہ ہو تو اس کے لیے کوئی سز انہیں ہے، نامالغ اور مجنون کو کوئی سزانہیں ہے، بلکہ گائے کو فروخت کر کے کہیں دور بھیج دیا جائے تاکہ واقعہ کی بادنہ آئے، لیکن گائے کے دورہ اور گوشت میں کوئی خرانی نہیں ہے۔ اگر فاعل شرعاً مكلف بو مر اس ير الزام دو معتبر عادل شرعی گوابون كی شرعی شہادت سے خابت نہ ہو تو بھی ملزم اور گائے میں کوئی خرابی نہیں اور الزام لگانے والا

كنهگار ہے، اس پر توبہ كرنا لازم بـ

اگر فاعل شرعاً مكلّف ب اور الزام شرعى گواہوں كى شرعى شہادت ہے تو گائے کو ذنج کر کے دفن کر دیاجائے اور اس کی منصفانہ قیمت فاعل سے

وصول کر کے گائے کے مالک کو دی جائے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



### جانور سے بد فعلی کی سزا

كيافرماتے ہيں علائے دين اس مسلم ميں كه چند روز قبل شارع عام كے مالكل زدیک (تقریباً سرک سے 5 یا 7 قدم دور) بھینس کے ساتھ ایک لڑے نے بدفعلی

کی، جس کو راہ گزرتے ایک شخص مسٹی منظور احمد نے عین اس حالت میں و مکھ لیا،

الرکے کا ذہن بورا صحح نہیں ہے، اس کے گھر والوں کے مطابق وہ این بھائی ہے بھی ایس فتیج حرست کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس کے بھائی کا ذہن بھی اییا ہی ہے اور اس سے بھی کئی حرکات ہوتی رہتی ہیں، (جو کہ حاضر تھخص

الی صورت میں لڑ کے کے لیے کیا تھم ہے؟ اور اس بھیٹس کے لیے کیا تھم ہے؟ البائل: مشاق احمه، جورند

#### الجواب منه الهداية والصواب

ا گرائ کا معتوه مجنون معلوم و مشہور ہو تو اس پر کوئی شرعی سزالازم نہیں ہے۔ اگرلڑ کا صحیح العقل ہو تو بھی ایک گواہ ہے اگرچہ معتبر ہو، مجرم قرار نہیں دیاجا سکتا، جب تک که وه خود جرم کا اقرار نه کرے۔ اور جب تک جرم شرعاً ثابت نه ہو

302

تو تجینس میں کوئی خرابی از روئے شرع تصور نہیں کی جاسکتی، لہذا تجینس بھی ٹھیک اور حلال ہے اور اس کا دودھ بھی یاک اور اس کاپینا جائز ہے۔

لکین جب تک وہ تجینس ان لوگوں کے سامنے رہے گی جن لوگوں نے اس تجینس کی طرف منسوب پیر فتیج واقعہ سن لیا ہے، انہیں باربار پیر فعل یاد آتار ہے گا، اس لیے اس جھینس کو کہیں دور بھیج دیاجائے تاکہ علاقہ سے اس عمل بدکی یاداشت کاسبب ختم ہو جائے۔



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



### بکری سے بد فعلی کی سزا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کہ ایک شخص نے بکری کے ساتھ بد کاری کی اور مالک کا کہنا ہے کہ میری بیوی نے دیکھا ہے اور ای وقت واپس آگئی۔ اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں مسئلہ بیان فرمائیں؟ السائل: عشرت حسين، جبلم

#### الجواب منه الهداية والصواب

جب تک از روئے شرع جرم کا ثبوت نہ ہو کسی کو مجرم تصور کرنا جائز نہیں اور جب تک انسان مجرم قرار نہ پائے تو کبری میں کسی فتم کی کوئی خرابی نہیں، اور از روئے شریعت ایک عورت کے کہنے سے اگرچہ وہ سجی ہو، کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجدمیں ہے کہ:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتانِ

ترجمہ: اورای مردوں میں سے دو گواہ کر لو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو

جب گوائی کا نصاب بورانہ ہو اور مجرم خود بھی جرم کا اقرارنہ کرے تو جرم ثابت نہیں، البتہ اگر عورت یقین رکھتی ہے کہ واقعی بکری کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے تو اسے چ کر کہیں دور جھیج دیاجائے تاکہ سے بات مادنہ رہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: البقره، آيت نمبر: 282)

(جلددوم) كتاب الحدود

فناوى حض تبلس الفقياء



### یاک دامن عورت بربد چلنی کی تہمت لگانے والے کی سزا

کیافرماتنے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کسی عورت پرید چلنی کاالزم لگاتا ہے گر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، تو شریعت میں اس کی کیاسزاہے؟ اور کیاالیے شخص کی امامت ورست وحائز ہے؟

#### الجوات منه الهداية والصوات

اس کی سز 801 کوڑے ہیں جبکہ اس کی اپنی بیوی نہ ہو۔

قرآن مجيديس ہے كه:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ

حَلْدَةً

ترجمہ: اور جو یارساعور توں کو عیب لگائیں پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو (80) کوڑے لگاؤ۔

یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مرتکب فاسق ہے اور فاسق کی امامت مکروہ ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کے پیچے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور پڑھی ہوئی تمازوں کا اعادہ لازم ہے۔

100

هذا ما عندي والله تعالى أعلم له الله الله

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (سوره: النور آت نمبر: 4)



304

### Click For More Books



(جلد دوم) كتاب الوصية

فناوى حضرت بلير الفتهاء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اس شخص نے اپنی زندگی میں وصیت کی کہ میری جائیداد، مکان مسجد عثانیہ اور

د کانات جامع معجد گلزار مدینه (ڈنگہ) کو دے دی جائیں، عند الشرع تھم صادر فرمایا



جائداد فروخت کی ہے، کیا اس لڑکے کی وہ تھے درست ہے یا کہ نہیں، بیٹا اپنے

والدین کی توہن بھی کر تاہے۔

السائلين: قارى غلام رسول، قارى محمد رمضان،

حاجي محمد رستم بهڻي، حجمه حنيف طام ( دُنگه)

#### الجواب منه الهداية والصواب

جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے متروک مال سے بالترتیب حار حقوق کا تعلق ہے:

1: وه مال اس كى تجهيز و تكفين يرخرچ كيا حائے۔

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

306







2: اس کے ذمے قرض ہو تو وہ اوا کما حائے۔

3: اس نے کوئی وصیت کی جو تو پہلے دونوں حقوق ادا کرنے کے بعد بقیہ مال

کے تیسرے ھے سے وہ وصیت بوری کی جائے۔

4: بقیہ مال ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

سراجي ميں ہے كہ:

تَتَعَلَّقُ بِتَرْكَةِ الْمَيِّتِ خُقُوْقٌ أَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَةٌ.



میت کے ترک کے ساتھ طار حقوق بالترتیب متعلق ہیں۔(1)

قرآن کریم میں ہے کہ:

يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ فَاِنْ كَنُّ نساء ﴿ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَرَّكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرثَه، أَبَوَاهُ

فِلْأُمِهِ التُّلُثُ فِإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَالْأُمِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بها أو دَيْن.

ترجمہ: اللہ حمہیں تھم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر ہول تو ان کو ترکہ کی دو تہائی اور اگرایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے مال باب میں سے

1- (سراجي في الميراث، ص: 3)

م ایک کواس کے ترکہ ہے چھٹا حصہ اگر میت کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور مال باب چھوڑے تو مال کا تہائی حصہ، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا، بعد اس وصیت کے جو کر گمااور قرض کے\_(1)

اس آیت کریمہ میں جائنداد کی تقتیم کو قرض کی ادائیگی اور وصیت کے اجراء کے بعد رکھا گیا ہے اور وصیت کو اگرچہ اہتمام کے لیے قرض سے پہلے بیان فرمایا گیالیکن وصیت کا اجراء بمطابق حکم شرعی قرض کی ادائیگی یا قرض دار کی طرف سے معافی کے بعد ہے، کیونکہ قرض اس کے ذمے لازم تھا اور وصیت کرنالازم نہیں ہے۔



کتب فقہ میں ہے کہ:

ٱلْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهُوَ مُسْتَحَبَّةً.

وصیت غیر واجب ہے اور وہ (وصیت) متحب ہے۔(2)

اور وصیت مال کے تیسرے تھے سے جاری ہو گی، کیونکہ حضرت عامر بن سعد رضی . الله عنه این والد حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا:

<sup>1- (</sup>سوره: نساء، آبت نمسر: 11)

<sup>2- (</sup>بداييه، كتاب الوصايا، ج: 4، ص: 637)

مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ الله أَنْ لاً يَرْدَنِيْ عَلَى عَقِبَىَّ قَالَ: لَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، قُلْتُ: أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِيَ يَرَدَنِيْ عَلَى عَقِبَىَّ قَالَ: لَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، قُلْتُ: أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِيَ وَإِلنَّمَا لِي النِّمْفُ كَثِيْرٌ، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: وَإِنَّمَا لِي النِّنَةُ، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: النَّصْفُ كَثِيْرٌ، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: النَّصْفُ كَثِيْرٌ، قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: النَّصْفُ كَثِيْرٌ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ كَثِيْرٌ قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثَّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

میں بیار ہو گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کی: یار ول اللہ! اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے اللے



پاؤں نہ پھرائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شاید اللہ تھ سے یہ بلا فال دے اور تیری وجہ سے لوگوں کو نفع دے، میں نے عرض کی: میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں آ دھے مال کی وصیت کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دھا بہت مال کی وصیت کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دھا بہت

زیادہ ہے۔ میں نے عرض کی: تہائی کی کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں تہائی کی کراور تہائی بھی بہت زیادہ حصہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنه فرمانے گئے کہ (اس حدیث کی وجہ ہے) لوگ تہائی کی وصیت کرنے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس (تہائی کی وصیت) کو جائز فرمایا ہے۔(1)

1- (صیح بخاری، کتاب الوصایا، باب: الوصیه بالثلث، ج: 1، ص: 383، حدیث نمبر: 2593)

ہدایہ میں ہے کہ:

وَلَا تَجُوْزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِه.

تیرے جھے سے زائد کی وصیت کی ہو تو وارث اس کے مرنے کے بعد اجاری اجازت وے درند تیرے جھے سے زائد کی وصیت جاری اجازت ہو گی، ورند تیرے جھے سے زائد کی وصیت جاری نہیں ہو گی۔ (1)

اگرمیت کے ترکے سے پہلے دو حق ادا کرنے کے بعد باقی جائیداد کا 3/1 مکان



اور دوکانوں کی قیت بنتی ہے تو مکان اور دوکانیں متوفیٰ کی وصیت کے مطابق دونوں مجدول کو دی جائیں گی، ورنہ کل ترکہ سے تیسرا حصہ مکان اور دوکانوں سے جو بنتا ہو وہ مسجدوں اور باقی 3/2 متوفیٰ کے لڑے کو ملے گا۔

شریعت پاک نے سی رشتہ دار کو دوسرے کی جائیدادے محروی کے اسباب میں عقوق و نافرمانی کو شار نہیں کیا، اگرچہ بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہے، نو ہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سخت کبیرہ گناہ کا مر کلب قرار پائے گا لیکن جائیداد سے محروم نہیں ہو گا۔

1- (بداريه، كتاب الوصايا، ج: 4، ص: 638)

قاتل ہونا، غلام ہونا، غیر مسلم ہونا وغیرہ جائیداد سے محرومی کے اسباب (1)

ہدایہ میں ہے کہ:

وَلَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَالْأَصِيْلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، هُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَامُوْرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ يَنْقُدُ ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَامُوْرِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ.



اگر عقد دو نضولیوں یا آیک فضولی اور آیک اصل کے در میان جاری ہو تو بالہ عقد دو نضولیوں یا آیک فضولی اور آیک اصل کے در میان جاری ہو تو بالہ بالہ جائز ہے، (امام ابو بوسف رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ) اگر وہ دونوں طرف سے مامور ہوں تو نافذ ہو گا اور جب فضولی ہوا تو مو توف رہے گا، اور خلع، طلاق، عمّاق بالمال کی طرح ہو گا۔

فقط

مذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

<sup>1- (</sup>السراجي في الميراث، فصل: في الموافع، ص: 5)

<sup>2- (</sup>بدايي، كتاب النكاح، باب: في الاولياء والاكفاء، ج: 2، ص: 344)



#### ثبوت وصيت

خریا فرمات علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئله میں که:

میرانام گھرند یم ہے، عمر 26 سال اور صوم و صلوۃ کا پابند ہوں، میرا باپ اچھے کے دار کا مالک نہ تھا اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ منشیات فروشی کے الزام میں



جیلوں میں گزارا، جب میری عمر تقریباً 3 ماہ تھی اس نے میری والدہ جو کہ نہایت ہی پر ہیزگار تھی، کو طلاق دے دی، بعد ازاں میرے والد نے میرے حصول کے لیے عدالت میں کیس وائر کر کے مجھے حاصل کیائیکن والد کی بری حرکات کے باعث میرا اکثر والد صاحب کے ساتھ جھگڑا رہتا، گزشتہ ماہ میرا والد جیل ہے رہا ہو

کر آیا تو بیار ہو گیا، بیں نے والد سے ناراضگی کے باوجود خدمت ہی کی، تاہم جس روز میرے والد کا انقال ہوا میں گھر پر موجود نہ تھا، میرے کچھ عزیزوں نے سازش کی اور کہا کہ تمہارے والد خورشید بھٹی عرف اللہ دنہ نے مرتے وقت تمہارا مکان مسجد عثانیہ اور 3 دوکا نیں مسجد گزار مدینہ کے نام کر دی ہیں، اب تمہارا کوئی سروکار نہیں، اس کے ساتھ ہی میرے مکان کو میرے سامان سمیت تالالگا کر قبضہ کر لیا گیا ہے اور والد کی وصیت کا حوالہ دے کر مجھے میرے مکان کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے، مکان والد کی وصیت کا حوالہ دے کر مجھے میرے مکان کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے، مکان

میرے دادا کے نام ہے، جس میں میرے 3 پچا بھی حصہ دار ہیں، جبکہ 3 دوکا نیں جو کہ میری کل جائیداد ہیں، بلدیہ کی زمین پر میرے والد نے بنائی تخییں، 100 کے قریب دیگر دوکانداروں کی طرح ہمارا کیس بھی بلدیہ کے ساتھ ہائیکورٹ میں چل رہا ہے، اس طرح دوکانوں کی فرین متنازعہ ہے، ایک مکان اور 3 دوکانوں کے علاوہ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، اس وقت میں اپنے ایک دوست کے گھر پر رہ رہا ہوں، میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے، اس وقت میں اپنے ایک دوست کے گھر پر رہ رہا ہوں، میرا کوئی بہن یا بھائی دوار والد کی وصیت کے نام پر جائیدادان مساجد کو دلوانا چاہتے ہیں جن کی کمیٹیوں کے وہ خود ممبر ہیں۔

کیا شریعت مجھے قانونی حق ہے منع کرتی ہے؟، جبکہ میرے والدکی والد کی وصیت بھی متنازعہ ہے کیونکہ جس وقت اشٹام فروش تحریر لکھنے گیا تو میرا والد بولئے کے قابل نہیں تھا، اشٹام فروش کے. بقول اس نے جو تحریر لکھی ہے وہ گواہان کے کہنے پر لکھی ہے۔ علاوہ ازیں میرے والدد ستخط کرتے تھے، جبکہ اشٹام پر ان کے انگوٹھے لگوائے گئے ہیں، اس طرح وصیت بھی مشکوک ہے۔

### الجواب منه الهداية والصواب

وصیت کاشر عی خبوت ہو تو اسی مسئلہ کے دوسرے سوال کے جواب پر عمل کیاجائے گا۔
اگر تمام جائیداد متروکہ کا تیسراحصہ مکان اور دوکانیں ہو علق ہوں تو ساجد
کو دے دی جائیں، ورنہ تیسراحصہ جتنا بنتا ہے وہ مجدول کا، باقی متوفی کے بیٹے کا
حق ہے، شریعت اسے بالکل محروم نہیں کرتی۔

اگروصیت کا ثبوت نہ ہو تو از روئے شرع کل جائیداد کا وارث متوفی کا بیٹا ہے اور وصیت کا ثبوت کے لیے دو متقی، پر ہیزگار، عادل مر دیا ایک مر داور دوعور تیں کافی ہیں۔ وصیت کے ثبوت کے لیے دو متقی، پر ہیزگار، عادل مر دیا ایک مر داور دوعور تیں کافی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

قَ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فِانْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ.

ترجمہ: اور دو گواہ کر لو اپنے مردول میں سے، پھر اگر دو مرد نہ ہول تو ایک



چر فرمایا:

وَأَشْهِدُوْا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ .

ترجمہ: اورائی میں سے وو عادل (انصاف پیند) گواہ کر لو۔(2)

1000

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (سوره: بقره، آيت نمبر: 282)

2- (سوره: طلاق، آيت نمبر: 2)



### بورے مال کی وصیت

كيافرماتے علمائے وين اس متله كے مارے ميں كه ناور خان ولد خان محد ساكن حاموں تھولا تخصیل کھاریاں ضلع گجرات فوت ہو گیا، جس کی اولاد نربینہ نہیں ہے، اس کا



### الجواب منه الهداية والصواب

مرنے والا اپنا تمام مال و جائمیداد سجد کو دے دینا کہہ دے تو یہ وصیت سے اور مرنے والے کے مال سے جن حقوق کا تعلق ہوتا ہے وصیت ان میں سے تیسرے درجے پر ہے اور اس کے بعد وارثوں میں باقی مائدہ مال کی تقتیم ہو سکتی ہے۔ 1: پہلا درجہ اس کی تجہیز و تحقین کا ہے کہ اُس کو خود اس معاملہ میں اس کی یعنی مال کی ضرورت ہے اور وہ مال اس کا اپنا کمایا ہو ا ہے۔ الله تعالى نے قرماما ہے كه:

لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعليها مَا اكْتَسَبَتْ.

ترجمہ: اس کے لیے ہے جو اس نے کمابااور اس پر اس کا فقصان ہے جو اس نے

\* یعنی انسان کی کمائی اس کے فائدے کے لیے ہے اور اس کا نقصان تھی اس پر ہے۔ 2: اگرمیت کے ذمے قرض ہو تو پھر قرض ادا کیاجائے کہ وہ بھی اس کی اپنی ضرورت ہے تاکہ قیامت میں قرض کے بدلے میں نیکیاں دے کراس (قرض خواہ) کی برائيال ايخ ذمه نه ليني يرس



ان دونوں حقوق کی ادائیگی میں اگر سارا مال صرف ہو جائے تو وصیت یا وارثوں میں مال کی تقسیم کا اجراء نہ ہو سکے گا۔

3: اگر کھ مال کی گیا تو پھر اس کی جو وصیت ہو اس کے بیجے ہوئے

مال کے تیسرے حصہ سے یوری کی جائے گی،اگروصیت مکمل نہ ہو سکے تو تیسراحصہ ماتی ماندہ مال کا اس طریقتہ پر خرج کیا جائے گا۔

4: اور دو تہائی مال وار ثوں میں تقسیم ہو گا، کیونکہ الله تعالیٰ نے ور ثاء کے حصول کے بان میں قرمایا:

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 286)

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهِا أُو دَيْنٍ.

بعداس وصیت کے جو کر گیااور دین (قرض) کے (جو اس کے ذمہ تھا)۔ (1)۔

لیمنی ان حصوں کے مطابق مال کی تقتیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کے اجراء کے

بعد عمل میں لائی جائے گی۔

اور وصیت مال کے تیسرے جھے میں جاری ہو گی، کیونکہ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں،

انهول نے ارشاد فرمایا: مَرِضْتُ فَعَادَنِی النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللهِ! اُدْعُ

اللّه أَنْ لَا يَرَدَنِيْ عَلَى عَقِبَىَّ قَالَ: لَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، قُلْتُ: أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِى وَإِنَّمَا لِيْ اِبْنَةٌ، قُلْتُ: أُوْصِيْ بِالنَّصْفِ، قَالَ: اَلنَّصْفُ كَثِيْرٌ،

قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَوْ كَبِيْرٌ قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

میں بیار ہو گیاتھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے الٹے پاؤں نہ پھرائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شاید اللہ تجھ سے یہ بلانال دے

1- (سوره: نباء، آيت نمبر: 12)

اور تیری وجہ سے لوگوں کو نفع دے، میں نے عرض کی: میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں آدھے مال کی وصیت کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدھا بہت زیادہ ہے۔ میں نے عرض کی: تہائی کی کروں؟ تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بال تہائی کی کراور تہائی بھی بہت یا بڑا تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بال تہائی کی کراور تہائی بھی بہت یا بڑا حصہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے گئے کہ (اس حدیث کی وجہ سے) لوگ تہائی کی وصیت کرنے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس الوگ تہائی کی وصیت کرنے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے اس

راجى مِن بِ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى: تَتَعَلَقُ بِقَرَكَةِ الْمَيِّتِ حُقُوْقٌ أَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَةٌ

: يُبْدَأُ بِتَكْفِيْنِهِ وَتَجْهِيْزِهِ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ وَلَا تَقْتِيْرٍ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُوْنُه مِنْ حَمْهِ ذَا رَقَ مِنْ مَالِهِ ثُوَّ تُنْفَلُ مَمَالِكُهُ مِنْ ثُلُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُ

جَمِيْعِ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِه، ثُمَّ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ بَعْدَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ وَرَثَتِه بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ: میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ ترتیب وار چار حقوق متعلق ہوتے ہیں: پہلے میت کے کفن ود فن کا خرچ بغیر کسی کنچوی اور فضول خرچی کے بھر اس کے قرض کی ادائیگی، پھر اس کی وصیت کا اجراء مال

1- ( صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب: الوصیه بالثلث، ج: 1، ص: 383، حدیث نمبر: 2593)

کے ایک تہائی ہے، پھر بیا ہوا مال وارثوں میں کتاب وسنت واجماع امت میں مقررہ حقوق کے مطابق تقیم کیاجائے گا۔(1)

اور صورت مسؤلہ میں جب ایک بھائی اور بہن ہے، اور کوئی وارث تہیں ہے تو پہلے حقوق کی ادائیگی کے بعد جو کچھ نے جائے اس میں ہے بہن کو تیسراحصہ ملے گا جب

کہ بھائی دو تہائی کا حقدار ہو گا۔

قرآن کریم میں ہے:

وَإِنْ كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثَيَيْن.

ترجمه: اور اگر بهن جمائی مول مرد مجمی اور عور تین مجمی تو مرد کا حصه دو عورتوں کے برابر ہو گا\_(2)

ہاں! اگر بہن بھائی اپناحق اپنے مرنے والے بھائی کے ایصال ثواب کے ليے صدقه كريں يامجد كودين توجائز وضح ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (السراجي في الميراث، ص: 2,3,4) 2- (سوره: نساء، آيت تمبر: 176)

## Click For More Books





### مورث کی زند گی میں اس کی جائیداد سے بطور وراثت حصہ لینا

کیا فرماتے علمائے دین و مفتیان شرع مثین اس مسلہ میں کہ باپ صحت مند اور تندرست ہے، کیااولاد باپ کی موجود گی میں وراثت سے حصہ لے عکتی ہے یانہیں؟

السائل: محمد عنايت، محلّه مغل بوره، منذى بهاؤالدين



باپ صحت مند موجود ہو تو جھوٹی اولاد کا خرچہ باپ کے ذمے ہوتا ہے، الطور وراثت اس کی جائیداد میں کسی فرد کا کوئی حق نہیں ہے اور بالغ اولاد جو کمائی

كركے اپنا گزارہ كر سكے اس كا خرچہ باپ كے ذمہ نہيں ہے۔

قرآن پاک میں ہے کہ:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

ترجمہ: اور جس کا بچہ ہے اس پر حسب دستور عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے۔(1)
بچ کو سنجالنے والی کا خرچہ بچ کی وجہ سے لازم ہے تو بچ کا خرچہ بطریق
اولی باپ کے ذمے ہے۔

1- (سوره: بقره، آیت نمبر: 233)

بدایہ میں ہے کہ:

لِأَنَّهَا قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ إِذِ الْحَقُّ يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

اس لیے کہ یہ معاملہ وراثت کا حق ثابت ہونے سے پہلے کیا جارہا ہے جبکہ وراثت کا حق تو موت کے بعد ثابت ہوتا ہے۔(1)

کی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی تمام جائیداد کی وصیت کرے، اگر تمام جائیداد کی وصیت کر دی تواس کے تمام ور فاء اس کے حرفے کے بعد اس کی وصیت کو جائز

ر تھیں اور سب ہی مالغ ہوں تو پھر وہ وصیت صحیح ہو گی، اگر (وارث)



وصیت کو جائز رکھ سکتا ہے نہ میراث کامطالبہ کر سکتا ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (بداييه، كتاب الوصايا، باب: في صفة الوصيه، ج: 4، ص: 638)



### زانی کی اولاد میں تقشیم وراثت کامسکلہ

كيافرات علمائے دين اس مسلد كے بارے ميں كد ايك شخص نے ايك عورت كو اغواء کر لیا جو کہ پہلے ہے شادی شدہ تھی اور اس کو طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، جس نے



اغواء کیاس نے اس عورت کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا، بقول گواہوں کے جس نے اغواء کیااس سے اغواء شدہ عورت کے پیٹ میں دو پچیاں ہیں، اب ان بچیوں کواس کے ترکہ سے حصہ ملے گا یاکہ کہیں؟

السائل: محمر غياث، فريد پور ضلع جبل

#### الجواب منه الهداية والصواب

جب تک عورت کی مرد کے نکاتے میں ہو اور نکاتے کے بعد کم از کم چھ ماہ کے بعد جب بھی کوئی بچہ اس عورت کے بطن سے پیدا ہو اور نکاح والا مرد اس کی پیدائش پر اپنی ذات ہے اس بچے کے نسب کی نفی نہ کرے تو وہ بچہ اگرچہ کسی اور مرد کے نطفہ سے پیدا ہو شرعی طور پر نکاح والے کا شار ہوتا ہے اور ان میں میراث وغیرہ کے احکام حاری ہوتے ہیں۔ زانی اور اس کی (زنا والی) اولاد کے در میان میراث

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

قرمايا:

ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

بجراس کا جس کا نکاح ہے اور زانی کے لیے سزاہے۔(1)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





تقسيم وراثت: بيٹيال، تجينيج اور تجتيجال اڪھڻي ہوں

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ایک شخص امام دین ولد نور دین، قوم اعوان، سکنه کھوہار ضلع گجرات قضائے الهی سے فوت ہو گیا ہے، اس

1- (صحيح بخاري، كتاب الفرائض، ج: 6، ص: 2481، حديث نمبر: 6368)

کی 4 بٹیاں، 5 بھتیج اور 6 بھتیجیاں ہیں، ان کے حصص قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصيلًا بيان فرما ئيس؟

السائل: صاحبزاده عبد القيوم قادري، آستانه عاليه كهوبار شريف

#### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسوکلہ میں تقسیم میراث پر تمام مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد بقیہ منقولہ و 🛑 غیر منقولہ تمام جائیداد کے کل تمیں ماوی حصص بنائے جائیں گے، جن میں سے 20 ھے لینی 3/2 بیٹیوں کو ملیں کے کہ ہر بیٹی کو 5 ھے ملیں گے، اور



جبکہ بھتیجوں کو کچھ نہ ملے گا۔

صورت مسؤله درج ذيل ب:

4 بیٹیاں: ٹلٹان، لیٹن 20 ھے، (مر بٹی کے 5 ھے)

5 ﷺ : 10 هے، (ہر ایک ﷺ کے 2 هے)

6 تجنيجال: محروم

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### تفشيم وراثت: بمنيجا، تجينجي، سونتلي بيٹي اور سوکن اڪھڻي ہوں

کیا فرماتے علمائے دین اس مسلم کے بارے میں کہ ایک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں فوت ہوئی ہے، اس مائی کے رشتہ داروں میں سے اس کا حقیقی بھیجا،



حقیقی بھیتجی، سوتیلی بیٹی اور سوکن موجود ہے، مائی صاحبہ کی جائیداد بیں ہے 30 ہزار روپ کسی کے پاس امانت کے طور موجود ہیں اور مائی صاحبہ کا کل ترکہ 30 ہزار سے کہیں زیادہ ہے، مائی صاحبہ نے مرتے وقت بیہ وصیت کی تھی کہ اس میں ہے وقت بیہ وصیت کی تھی کہ اس عمل ہے وقت بیہ وصیت کی تھی کہ اس عمل ہے وقت بیا وار جو رقم اس میں ہے وقت جائے وہ تمام صدقہ و خیرات کی جائے اور مسجد کو دے دی جائے۔

اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

السائل: حاتى نور حسين، ديره روش، منذى بهاوالدين

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں بر تقدیر صدق سائل و صحت ور ٹاء صرف بھتیجااس کا وارث ہو گا۔ میت کی تجہیر و تنفین اور اس کے ذمے اگر کسی کا قرض تھا تو اس کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہیر و تنفین کرنے پر جو خرچ ہوا باتی مال 30 ہزار میں سے اس کی پچی

ہوئی جائیداد کا ایک تہائی یا اس سے کم ہو تو وہ سب اس کی وصیت کے مطابق خرج کیا جائے، اگر ایک تہائی سے زائد ہو تو وہ زیادتی وارث کی اجازت سے وصیت کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ وارث کو دی جائے گی اور تہائی وصیت پر استعال ہو گی۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله واصحابه وسلمر





تقسيم وراثت: بيوه، بيني اور حقيقى بهائي جمع بول تو

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے

میں کہ زید فوت ہو گیا ہے، اس نے اپنے چھے ہوی، ایک بیٹی اور تین حقیق بھائی چھوڑے ہیں، ان میں شرعامیراث کس طرح تقیم ہو گی؟

زید کے مال، باپ اور ایک حقیق بہن اس کی وفات سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔

زید کے فوت ہونے کے بعد عمرو سے کہنا ہے کہ زید کہنا تھا کہ میں اپنی جائیداد

مجد کو دے دول گا، بکر سے کہنا ہے کہ زید کہنا تھا کہ اپنی جائیدادا پٹے ایک بھائی کو

وے دوں گا، خالد ہے کہتا ہے کہ زید کہتا تھا کہ میں اپنی جائیدادا پنی بیٹی کو دے دوں گاہ ان اقوال کی بھی وضاحت فرمائیں؟

#### الجواب منه الهداية والصواب

مسورت مسؤله میں تقتیم میراث بر مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد متوفی کی کل منقولہ وغیر منفولہ جائداداز روئے شرع شریف 8 میاوی حصوں میں تقسیم کی جائے گی، جس میں سے 1 حصہ بیوہ کو، 4 بیٹی کواور ایک ایک حصہ ہر جھائی کو ملے گا اور مذکورہ اقوال میں کل جائیداد مسجد، بھائی یا بیٹی کو دے دینے کی خواہش یا وعدہ ہے، اس سے تقسیم میراث کو معطل نہیں کیا جاسکتا ہے۔



نیز اگر ثبوت شرعی سے کچھ ثابت ہو تو تب بھی بھائی اور بیٹی کے حق میں مطلق وصیت جائز ہی نہیں، کیو نکہ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے سنا ہے

فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ.

وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔(1)

1- (سنن ابن ماجيه، كتاب الوصايا، باب: لا وصبية لوارث، ج: 2، ص: 905، حديث نمبر: 2713)

البتہ ثبوت شرعی ہے مسجد کے لیے وقف ثابت ہو تو تب مجھی وصیت مال کے ہے۔ تیسرے جھے میں نافذ ہو گی اور باقی مال بصورت ذیل ور ثابہ میں تقسیم ہو گا:

مئلہ: 8ھے

بيوى: ثمن، 1 حصه

بيتي: نصف، 4 ھے

3 بھائی: عصبہ، 3 جھے ( ہر بھائی کا ایک ایک حصہ)

bei



تقسیم وراثت: بیوه، بیٹیال، بھائی اور بہبیں اکٹھی ہوں

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدی فوت ہو گیا اور
اپنے چچے ایک بیوه، تین بھائی، تین بہنیں اور اور دو بیٹیال چھوڑ گیا ہے، ان پسماندگان

15003

کے وراثت میں جتنے جھے بنتے ہیں ان کی از روئے شریعت شرح فرما کر عند اللہ ماجور -1150

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤله میں بر تقدیر صدق سائل و صحت ورثاء تقسیم جائداد پر مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد بقیہ کل جائداد منقولہ و غیر منقولہ کو 216 مساوی حصول میں تقیم کیا جائے گا، جن میں سے 27 ھے ہوہ کو، 144 ھے دونوں بیٹیوں کو کہ م ایک بٹی کے 72 مصے ہوں گے،اور 45 باتی حصول میں سے ہر ایک بھائی کو 10 مصے اور م الك بهن كو 5 حص مليل كي\_

صورت مسئلہ درج ذیل ہے:

27 :05

2 بٹیاں: 144 سے (ہر ایک بٹی کے 72 سے) 3 بھائی: 30 مے ( ہر ایک بھائی کے 10 ھے)

3 بہنیں: 15 ھے (ہر ایک بہن کے 5 ھے)

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



### بنده فوت گیااور ور اء میں بیوه، بیٹی اور بھائی چھوڑ گیا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کے تقسیم ہو میں دارث ہیں: ایک بیوہ، ایک بیٹی، ایک بھائی، اس کی جائیداد از روئے شرع کیسے تقسیم ہو



### الجواب منه الهداية والصواب

تقسیم ترکہ پر مقدم حقوق تجہیز و تحقین، اگراس کے ذمہ قرض ہو تواس کی ادائیگی اور کوئی وصیت ہو تو تہائی مال سے اس کے اجراء کے بعد اس کی بقیہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ آٹھ مساوی حصول میں تقسیم ہو گ۔

جس میں ایک حصہ بیوہ کو، چار حصے بیٹی کو، تین حصے بھائی کو ملیں گے۔

يوه: 1 حصد

بینی: 4 حصے

بھائی: 3جھے۔

فظ المالية الم

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### بيوه، بيني، اخيافي بهن چهور گياتو وراثت كيے تقسيم مو گي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ ایک شخص اجانک بحالت صحت فوت ہو

گیا، اس نے اپنے سوگواروں میں ایک بیٹی، ایک بیوی، تین بھائی اور ایک بہن جو کہ والدہ

ے سکی اور والدے سوتیلی ہے، چھوڑے ہیں۔

متونی نے اپنے پیچھے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ ایک دکان، ایک مکان اور مشترکہ مشترکہ ورکشاپ ہے جو کہ متوفی کے اپنے ایک سکے بھائی کے ساتھ مشترکہ مشترکہ مشترکہ ورکشاپ سے متوفی نے اپنی بیوی کے ہمراہ حج کیااورانی بیٹی کی

شادی کی، اور مشتر کہ ورکشاپ سے متوفی کے بھائی نے پلاٹ خریدے اور دھوکا دہی سے اپنے نام کروا لیے اور اس کے علاوہ پچھ اور بھی اشیاء تھیں جو مشتر کہ تھیں۔

اب سوال بیہ ہے کہ متوفی کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے متوفی پہ حج اور شادی کے معالمہ میں خرچ کیا ہے، وہ حصہ کاشا حیا ہتا ہوں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ:

کیاوہ فج اور شادی کے روپے کاٹ سکتا ہے یاکہ نہیں؟

جو مشتر کہ پلاٹ اور دوسری اشیاء خریدی گئی ہیں، ان میں متوفی کا حصہ بنتا ہے یا ک نہیں؟

السائل: على أكبر

فآوي

### الجواب منه الهداية والصواب

ہاں وہ خریدی ہوئی اشیاء مشتر کہ شار ہوں گی، جو پچھ فرد نے اپنی ذات یا بیوی بچوں یہ خرچ کیا ہے وہ حماب و شار اس کے ذمے ہے، اس کو مشترکہ میں جمع

كروانا لازم ہے، جو چيز اس كے علاوہ مشترك مال سے خريدى كئى وہ

مشترکہ ہے، اس میں فروشریک کا حصہ ہے۔

(وَمَا يَشْتَرِيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُوْنُ عَلَى الشَّرْكَةِ إِلَّا طَعَامَ أَهْلِه

وَكِسْوَتَهُمْ) وَكَذَا طَعَامَ نَفْسِه وَكِسْوَتُه .

کوئی شریک مشتر کہ کاروبار میں سے جو کچھ خریدے گاوہ شرکاء کے درمیان مشترک ہو گا مگر اپنے یا اپنے اہل و عیال کے لیے لباس اور کھانے پینے کا سامان خریدے گاتو مشترک نہ ہو گا<sub>۔</sub> (1)

1- (الجومرة النيرة، كتاب الشركة ، ج: 1 ، ص: 617)

البتہ اس کی قیمت مشترک مال سے اوا کرے گا تو دوسرا شریک اس کے خاص مال سے اپنے تھے کی رقم وصول کرے گا۔

1200

هذا ما عندي والله تعالى أعلم من الله علم الله والله والم وصلى الله والم والله وأله وأصحابه وسلم





### کیا مطلقہ بیوی کوخاوند کی وراثت سے حصہ ملے گا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس سئلہ میں کہ ایک مخص نے ایک عورت سے شادی کی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کی عمراب تقریباً

18 سال ہے، تقریباً 7 سال پہلے گھریلوناچاقی کی بناء پراس نے اپنی بیوی کو طلاق سہ بار دے دی تھی، لیکن بیٹی کا ذکر طلاق میں نہ کیا، تاہم بیٹی اپنی مال کے پاس ہی رہتی ہے، پھر اس شخص نے ایک دوسری جگہ نکاح کر لیا، جس سے تین بیٹیاں پیدا ہو کیں۔ تقریباً ڈیڑہ ماہ پہلے اس شخص کا انقال ہو گیا، اس کے والدین پہلے ہی فوت ہو پھے تقریباً ڈیڑہ ماہ پہلے ہی فوت ہو بھے تھے، ایک بھائی اور چار بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں، متوفی کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداکی تقسیم کی شرعی لحاظ سے وضاحت کریں۔

فناوي حضرت بلين الفقهاء

#### 335

#### الجواب منه الهداية والصواب

تقیم ترکہ پر مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کو 144 مساوی حصول میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے ہر بیٹی کو 24 حصے، موجود بیوی کو اٹھارہ تھے، بھائی کو دس تھے اور ہر کہن کو یا پنج یا نچ تھے دیے جائیں گے، اگر متوفی نے مرض الموت سے پہلے حالت صحت میں طلاق دے دی تھی تواس ہوی کواس میں ے کچھ نہیں کے گا۔



4 بیٹیاں: کل جھے: 96، ہر بیٹی کا حصہ 24، (اس میں پہلے نکاح

کی بیٹی بھی شامل ہے)۔

دوسر کا بیوی: 18 ھے

بِعَانَى: 10 جھے

4 بہنیں: 20 ھے ( م بہن کے 5 ھے ہوں گے)۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





ایک بندے کی دو بیو یوں سے اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اس کی وراثت کی شرعی تفسیم سے پہلے اس کا عصبہ وارث بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وراثت کسے تقسیم ہو گی؟



کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مسمّٰی سر دار خان جب فوت ہوا تو اس کاایک بیٹا محد ریاض، اس کی بیوی مجری اور ایک بیٹی منظوراں بی بی موجود تھیں، سردار کے فوت ہونے کے بعد مجری بی بی نے 8/1 حصہ لے لیااور دوسری جائنداد مسمیٰ ریاض کے نام ہو گئی، بھری ہیوہ نے پھر دوسرا نکاح کر لیاجس کے بطن سے دو بیٹیاں ارشاد بیگم اور مقصودہ بیگم ہوئیں جو کہ مسمّٰی ریاض کی ماں سے سیگی اور باب سے سوتیلی ہمشیرہ ہیں،اب مسیٰ ریاض فوت ہو گیا ہے۔

وریافت طلب امریہ ہے کہ مسٹی ریاض کی ماں تجری، ہمشیرہ منظورال بی بی، بیکم مختار بی بی اور دو سوتیلی ہمشیرہ موجود ہیں اور مسٹی ریاض کے جھے بچیا زاد بھائی بھی موجود ہیں، شرعی لحاظ سے ان تمام ورثاء کو کون کون ساحسہ ملے گا۔ السائل: مجمداعظم ولد مجمداشرف

ناوي

#### الجواب منه الهداية والصواب

ازروئے شرع سردار خان کی قابل تقسیم منقولہ وغیر منقولہ جائیدادہ اس کی بیٹی منظوراں بی بی وارث تھی لیکن اسے حصہ نہ دے کر سمناہ کا ارتکاب کیا گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کی جائیدادہ بیٹی کے جصے کی حقدار تھی، جبکہ اپنے بھائی ریاض کی جائیدادہ اپنی سوتیلی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہن کا حصہ پانے کی حقدارہ اور بھری بی بھی اپنے فاوند اور بیٹے کی جائیدادہ سے بیوہ اور مال کا حصہ پانے گی تواس کی شرعی تقسیم خاوند اور بیٹے کی جائیدادہ سے بیوہ اور مال کا حصہ پانے گی تواس کی شرعی تقسیم

ال طرح ب ك:

سردارخان کی جائیدا کو 360 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس میں بھی سے منظوراں بی بی کو 105ھے، بھری بی بی کو 45ھے ملیں گے، جبکہ ریاض کے 210 ھے ہوں گے، جس میں سے مختارہ بی بی کو 42ھے اور منظوراں کو 84ھ ھے ملیں گے، جبکہ ارشاد بی بی، مقصود بی بی، بھری بی بی تینوں میں سے ہم ایک کو 28ھ ھے ملیں گے، اس طرح بھری کے 73 منظوراں کے 179ء مختارہ کے 42ھے ہوں گے۔

سر دار خان کی جائیداد: 360 مساوی میں تقسیم:

بیٹی (منظوراں بی بی): 105 ھے

بيوى (بھرى بى بى): 45 ھے

بينا (رياض): 210 هے

ریاض کی جائیداد: 210 مساوی ھے

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فناوى حضرت بدسر الفتها.

338

ریاض کی بیوی (مختارہ بی بی): 42 ھے،

ریاض کی بہن (منظوراں بی بی): 84 حصے،

ریاض کی مال (مجری بی بی): 28 ھے،

رِّیاض کی سوتیلی بہن (ارشاد کی لی): 28 ھے،

رياض کی سوتيلی بہن (مقصود بی بی): 28 ھے۔

جبکہ چیازاد بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔

وفقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



اولاد کے ہوتے ہمائی محروم ہوں گے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک مخص فوت ہو گیا، متوفی کے درج

ذیل ور ثابہ کے حصص قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں:



والد، والده، بيوى، دوبيتيان، ايك بهائي\_

السائل: صاحبزاده عبد القيوم قادرى

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤلہ میں تقسیم میراث پر مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد متوفی کی کل منقولہ وغیر منقولہ جائیداد کو 27 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، چار چار جھے والدین کو،



آٹھ آٹھ جے ہر ایک بیٹی کو، بیوی کو 3 جے اور بھائی کو پچھ نہیں ملے گا۔

صورت ورج ذیل ہے:

والد: 4 هے،

والده: 4 صے،

يوى: 3 سے،

روبیٹیاں: 16 صے (ہر بیٹی کو8 ھے)،

بھائی: کچھ نہیں۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم





### (استاد كاشا كرد كوشاياش ديت جوئے پيشانی ورخسار كوچومنا)

كيافرمات بين علمائ دين اس مئله مين كه ايك جاليس ساله استاد نے شاگرد كو

شاماش دیتے ہوئے پیشانی اور رخسار کوچوما، اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟

السائل: محمد اسلم نوارني، ساكن: جهلم

### الجواب منه الهداية والصواب

شا گرد کوشاباش دینامنہ چومنے سے نہیں ہوتا بلکہ سوال سے سمجھ آتا

ہے کہ استاد یاسائل اے جرم یا گناہ جانتا ہے اور شاباش دینے سے گناہ

نہیں ہوتا البتہ اگر شہوت کے ساتھ کی کوسلام ومصافحہ کے لیے ہاتھ لگائے تو

بھی گناہ ہے اور توبہ کا طریقہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے معافی کی التجاہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### قرآن پہ رقم رکھنے کا مسئلہ

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ میں نے بکر سے اتنی رقم لینی ہے جو کہ ادھار دی ہوئی ہے لیکن بکر رقم کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیر رقم قرآن پر رکھتا ہوں تم اٹھا لو، زید کے پاس نہ کوئی گواہ ہیں اور نہ ہی کوئی تحریر، صورت مسؤلہ میں زید کا قرآن مجید سے رقم اٹھانا کیا ہے؟



### الجواب منه الهداية والصواب

وعوی کے شوت کے لیے شریعت مطہرہ نے مدعی کے ذمے گواہ لازم کیے ہیں اور گواہ نہ ہوں تو مدعاعلیہ کے ذمے فتم رکھی ہے تاکہ وہ حلف ا اٹھا کر بری ہو جائے۔

قرآن کریم پر رقم رکھنا یا اٹھانا از روئے شرع کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ قرآن کریم کے اوپر رقم رکھنا قرآن کی شان میں سوءِ ادب ہے۔

قرآن مجيديس ہے كه:

وَأَشْهِدُوْا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

ترجمه: اوراپنے میں دو ثقه کو گواه کر لو۔(۱)

دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا:

1- (سوره: الطلاق، آيت نمبر: 2)

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَان

ترجمہ: اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک

مر داور دو عور تیں۔(1)

حضرت شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .



دعوی کرنے والے پہ گواہ اور جس پہ دعوی کیا گیا ہے اس پہ قتم

(2)-

مجع الانهر میں ہے کہ:

وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَلَ الْقَاضِيْ الْخَصَمَ عَنْهَا فَإِنْ أَقَرَّ حَكَمَ عَلَيْهِ

وَإِنْ أَنْكُرَ سَالَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَقَامَهَا وَإِلَّا حَلَفَ الْخَصْمَ .

اور جب وعوی صحیح ہو تو قاضی مدعی علیہ ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا پس اگر مدعی علیہ اس دعوی کی صحت کا اقرار کرلے تو اس پر تھم لگایا جائے گا اور اگر

<sup>1- (</sup>سوره: البقره، آیت نمبر: 282)

<sup>2- (</sup>جامع ترندي، كتاب الاحكام، باب: إن البينة على المدعى، ج: 3، ص: 626، حديث نمبر: 1341)

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

مسائل مفرقته

(جلد دوم)

فناوى حضرت بدس النقهاء

344

مدعی علیہ انکار کرے تو قاضی مدعی سے گواہ لانے کا کہے گا تو اگر مدعی گواہ لے آئے تو فیصلہ سنایا جائے گا ورنہ مدعی علیہ سے قتم لی جائے گی۔(1)

100°

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### قول صحابی یر حدیث کے اطلاق کا مسئلہ

کیا فرماتے علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا حضور اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کہا جائے تو کیا بیہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بنتی ہے؟

السائل: محمد عنايت، مجرات

1- (مجمح الانبر شرح ملتقى الابحر، كتاب الدعوى، ج: 6، ص: 287)

#### الجواب منه الهداية والصواب

حدیث کا لغوی معنی ہے: نئی چیز، بات۔

اور اصطلاح علماء میں بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث عملی یا فعلی اور کسی کام کو کرتے دیکھ کر منع نه فرمانے کو حدیث \* تقریری کہتے ہیں اور صحابی و تابعی کا قول، فعل و تقریر اثر ہے اور سب کا مشتر کہ نام سنت

ہے لینی سنت اور حدیث دونوں کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحافی اور تابعی

کے قول، فعل اور تقریر پر صحیح ہے اور بعض نے خبر کو حدیث و سنت کا ہم

معنی قرار دیا ہے، بعض نے حدیث اور الرکی طرح فرمایا ہے۔

علامه احمد جيون لکھتے ہيں كه:

السُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُوْلِ وَفِعْلِهِ وَسُكُوْتِهِ وَعَلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ

، وَالْحَدِيْثُ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُوْلِ خَاصَةً. إلله في الرَّسُولِ الرَّسُولِ عَاصَةً.

لفظ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر پر بولا اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہوتا اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہوتا

(1)--

1- (نورالانوار، باب: اقسام السند، ص: 187)

### Click For More Books

a sit a de l'a l'a solle solle bit i tout de l'était en le

CONTRACTOR TO THE SECOND STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شرح نخبة الفكريس ہے كه:

اَلْخَبْرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ هَذَا الْفَنَّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيْثِ وَقِيْلَ الْحَدِيْثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ.

الفظ خبر اور لفظ حدیث محد ثین کے نزدیک ہم معنی ہیں اور حدیث نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے۔

اوراس کے حاشیہ میں ہے کہ:

وَفِى اصْطِلَاحِهِمْ قُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُه وَتَقْرِيْرُهُ وَصِفَتُه حَتَّى فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ كَذَا ذَكَرَهُ وَصِفَتُه حَتَّى فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ كَذَا ذَكَرَهُ السَّنَةُ . السَّخَاوِئُ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَ الصَّحَابِيُّ وَالتَّابِعِيُّ اللَّهُ وَيُرَادِفْهُ السُّنَةُ .

اور اصولیوں کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر میں اور صحابی اور صحابی اور صحابی اور صحابی اور صحابی و تابعی بھی ( یعنی ان کے بھی اقوال ، افعال اور تقاریر پر خبر کا اطلاق ہوتا ہے ) اور خبر سنت کے مراوف ہے۔ (1)

کیونکہ صحابی و تابعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے اس طرح ہو چکے ہیں کہ جو پچھ کرتے یا کہتے ہیں اگرچہ نبی اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں، لیکن ان کا عمل سنت نبوی کی اتباع ہیں ہے، ای طرح کوئی کام ہوتا ویکھیں اور وہ

1- (شرح نخبة الفكر، ص: 18)



سننا ناجائز ہو توخاموش نہیں رہ سکتے، اس کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

كه نبى أكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

إِنَّمَا أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی افتداء کرو گے ہدایت یاؤ

نیزاس اصطلاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گتاخی نہیں کیونکہ علمائے کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث مرفوع اور صحابی کی حدیث کو حدیث موقوف اور تابعی کی حدیث کو حدیث مقطوع کے نام سے جدا جدا بیان کیا ہے اور ان کے مراتب میں فرق بیان کر دیا ہے، تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے ارشاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اپنے علمائے کرام کے اوران سب کو قول یا بات کے تو اس میں کوئی گتاخی نہیں۔

الله تعالیٰ کا تھم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا تھم، عالم دین کا تھم، پیرومر شد کا تھم اور ظالم حاکم کا تھم، ان سب کو تھم کہتے ہیں اور ان کو تھم کہنے میں کوئی گتاخی نہیں ہے۔

1- (مشكوة المصانيح، باب: مناقب الصحابه، الفصل الثالث، ج: 2، ص: 562، حديث نمبر: 5761)

البتداس بات کو گتاخی کہنے سے علمائے کرام کی شان میں بے ادبی ہے اور یہ علماء کی شان میں بے ادبی ہے اور یہ علماء کی شان میں گتاخی بنتی ہے، جنہیں یہ الفاظ کہہ کر گتاخی کا مر تکب تھہرایا گیا ہے، لہذا اس کی تلافی استغفار سے کرنی چاہیے۔

فقظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





آداب تلاوت، نکاح اور حسن معاشرت سے متعلق کچھ منائل منائل

كيافرمات بين علمائ وين ان مسائل مين كد:

ہے: زیدنے ایک لڑی اور ایک لڑے کا نکاح پہ نکاح پڑھایا، جو گواہان رکھے گئے ان کو لڑی یالڑے کے نام، ولدیت، سکونت، قومیت وقد بہب کے بارے میں نہ علم تفا اور نہ بی دیا گیا بلکہ نکاح پر نکاح پڑھانے کے بعد ان سے دستخط اپنی ذمہ واری پر کروائے گئے۔

ہے: دولت کے لالج میں لڑکی اور لڑکے کو، جو کہ شہر کے مضافات سے تعلق رکھتے تھے، زیدنے اپنے گھر بلوا کر فرضی پتہ لکھ کر نکاح پر نکاح پڑھ کر رجٹر پر درج کیا۔

ہے: دولت کی لانچ میں گواہوں کو اندھیرے میں رکھ کر نکاح پر نکاح پڑھایا، جس کی فیس مبلغ 2000روپے وصول کی۔

☆: خدمت ممينی ضلع منڈی بہاؤالدین نے لڑکی کے والد کی طرف سے ورخواست

پر ایک سمیٹی تھکیل وی جس نے اپنی تفتیش میں زید کو مجرم قرار دیا ہے۔

🖈: اس جرم کی پاواش میں زید کو جیل جانا پڑا، زیداب صانت پہ اور اپنے

کیس کی پیروی کررہا ہے جو کہ عدالت میں زیرِ ساعت ہے۔

🖈: زید اخلاقی طور پر بہت مخش کو، بے ہورہ گفتگو اور گالی گلوچ کرنے

- الا

ہے: زید قرآن پاک کی سور توں کی ترتیب کو غلط قرار دیتا ہے لیعنی کہ نماز میں جماعت کرواتے ہوئے دونوں رکعتوں میں ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آنے والی سورت کو پہلے اور پہلے آنے والی سورت بعد میں پڑھائی، ایک مقتدی کے استفسار پر کہا کہ پہلے سور توں کی ترتیب ایسے ہی تھی۔

اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مغرب کی نماز 20رمضان کو پڑھنے کے بعد زیدسے پوچھ

کر گھر گئے تو زید نے کہا کہ ایباکرنے سے اعتکاف بھاگا نہیں جارہا، وہ لڑکے مغرب کی نماز کے بعد گھر گئے اور کپڑے، کتابیں ودیگراشیاء لے کر دوبارہ نمازِ عشاء سے پہلے مختلف ہو گئے۔

کے زیدنے عرصہ دراز پہلے ایک بزرگ کو محض اپنی بیوی کے مسجد میں خواتین کی جماعت کروانے سے منع کرنے پر، اعتکاف سے اٹھا کر گھر بھجوا دیا۔

کے: نکاح پر نکاح پڑھانے کے ماہر زیداس سے قبل بھی متعدد بار حوالات جا پھے ہیں اور سیاسی د باؤپر خلاصی بھی کروا کے ہیں۔



کہ: زید کے اہل محلّہ کے مقتدیوں میں سے 95% نمازی ان کے پیچھے کہ: زید کے اہل محلّہ کے مقتدیوں میں سے 95% نمازیوں کو بے عزتی کر کے معجد سے نکالنا ان کا معمول نماز نہیں پڑھتے کیونکہ نمازیوں کو بے عزتی کر کے معجد سے نکالنا ان کا معمول

تك: مجدى تغيرك دوران مجدكى تغيرك ليوديع كم روپ زيدن مجد انظاميه كونهيس دي بيں۔

ان تمام حقائق کی روشنی میں زید پر کیا حدلا گو ہوتی ہے اور کیاان کے چیچے نماز ہو جاتی

? -

السائلين: حاجی محمر عنايت، مرزاامچدا قبال، ملک محمدار شاد

#### الجواب منه الهداية والصواب

ہے: کسی مردکاکسی عورت سے نکاح ہو اور وہ عورت اس کے نکاح کی پابندی ہے۔ کمل فارغ نہ ہوئی ہو تو اس سے دوسرے مرد کا نکاح کرنا حرام اور نکاح

محض باطل ہے اور اس ووسرے نکاح کاجائز یاحلال جاننا کفرہے۔

قرآن كريم ميں ہے كه:

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ.

ترجمه: اور حرام بین شوم دار عورتین\_(1)

جن عور توں کے چہلے خاوند ہوں ان کے ساتھ دوسرے مردوں کا

نکاح حرام ہے، یہ قرآن کر یم کا صر یک حکم ہے اور اس کاخلاف حرام قطعی ہے۔

فناوى بزازىيد ميس ہے كه:

مَنِ اسْتَحَلَّ الْحَرَامَ الْقَطْعِيِّ فَهُوَ كَافِرٌ.

جو <sup>یق</sup>ینی حرام کو جائز جانے وہ کافر ہے۔<sup>(2)</sup>

☆: مسلمان کو گالی گلوچ کر ناکناه ہے۔

1- (سوره: نساء، آيت نمبر: 24)

2= (روالمحتار، تقتريم المؤلف حول البسمله، ت: 1، ص: 38)

# المحالية الم

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه روايت كرتے بيں كه نبي اكرم صلى الله عليه

وسلم نے ارشاد فرمایا:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ .

مسلّمان کو گالی دینا فسق ہے۔(1)

🛣: سید سے عذر شرعی یا حاجت طبعی کے بغیر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ (زید کا قول) جہالت کی بات ہے اور غلط فتوی دیا گیا ہے۔

بد کبیره مناه کا متعدد بار مکرار ہے جب کہ ایک بار کبیره کامر تکب فاسق ہو

اگر مقتذی شرعی وجہ سے امام پر ناراض ہوں تو یہ بھی امام کے لیے نقصان دہ ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضیالله عنه روایت کرتے ہیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جن تین آومیوں کے بارے ارشاد فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے متجاوز نہیں ہوتی ہیں،ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ:

وَمَنِ اسْتَمَعَ حَدِيْثُه اِلِّي قَوْمٍ وَهُمْ لَه كَارِهُوْنَ .

1- (صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب: خوف المؤمن من إن يحبط عمله، ج: 1، ص: 27، حديث نمبر: 48)

اور جو لوگوں کو اپنی بات سانا جاہے اس حال میں کہ لوگ اس کو ناپسند

🛣: اگروہ رقم مسجد پر خرچ نہ کی اور نہ سمیٹی کے افراد کو دی تو یہ خیانت ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے منافق کی جو تین علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ:

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.



اورجباس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔(2)

اس سے واضح ہوا کہ وہ کئی وجوہات سے فاسق و فاجر ہے، فاسق کی 

فقد کی کتب میں موجودے کہ:

يَكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْفَاسِقِ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ.

فاسق کی تقتریم (امامت) مکروہ تحریمی ہے۔(3)

اور غنیہ شرح منیہ میں ہے کہ:

لَوْ قَدَّمُوْا فَاسِقًا يَأْثِمُوْنَ.

<sup>1- (</sup>صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب: من كزب في حلمه، ج: 6، ص: 2581، حديث نمبر: 6635)

<sup>2- (</sup> تصحیح بخاری، کتاب الایمان، باب: علامة المنافق، ج: 1، ص: 21، حدیث نمبر: 33)

<sup>3- (</sup>صغيرى شرح منية المصلى، مباحث الامامة، ص: 262)

اگرلوگوں نے اپنے اختیارے فاسق کو امام بنایاتووہ بھی گنہگار ہوں گے۔(1) فناوی شامی میں ہے کہ:

كُلُّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ تَجِبُ إِعَادَتُهَا.

جونماز کراہت سے اوا ہو اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔(2)

فقط



هذا ما عندي والله تعالى أعلمر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



بديد، مور، طوطا، بلبل اور ميناحلال ياحرام

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہدہد، مور، بلبل اور مینامیں سے کون سے برندے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں؟

<sup>1- (</sup>غنية المستملى شرح منية المصلى، فصل فى الامامة، ص: 513) 2- (روالمحتار، كاب الصلوة، باب: واجبات الصلوة، ج: 2، ص: 182)

#### الجواب منه الهداية والصواب

بيه سب جانور حلال غير مكروه بيں۔

لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا لَيْسَ لَه مَخْلَبٌ يَخْطِفُ بِه وَالْهُدْهُدُ وَالْخَطَّافُ وَالْقُمْرِي

اُن جانوروں کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو پنجہ سے شکار نہیں کرتے،

اور بدہد، خطاف (مینا)، قمری (فاختہ کی ایک قشم)، سودانی، زرزور، عصافیر

(تینوں چڑیوں کی اقسام ہیں) اور فاختہ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر





### آ داب تلاوت

کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جسم کا ضروری حصہ اگر ڈھانیا ہوا ہو تو کیاآ دمی لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کر ماس سکتا ہے؟ لیمنی کر تا اتار کر



تلاوت من سکتا یا کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لیٹ کر قرآن پاک پڑھنا،

پرهانا اور سننا مناه بے، خواه مجبوری مو یاند مو۔

قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال کے حوالہ جات سے دلائل وے کر بندہ کی راہنمائی کریں۔

السائل: حافظ مقبول الهي، حامع مسجد ما حجمي

#### الجواب منه الهداية والصواب

قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا عبادت ہے اور اس میں جتنا خلوص زیادہ ہو اس قدر عبادت بارگاہِ خداوندی میں قبولیت یاتی ہے، اس لیے ہر عبادت کے کام کے لیے علمائے کرام نے احترام و اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔

قرآن پاک کاسب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اس کی بوری توجہ اور خشوع کے ساتھ تلاوت کی جائے، اگر کوئی تلاوت کرے تو بھی بورے خشوع و خضوع کے ساتھ سنا جائے، قرآن کریم نے ایمان والوں پر تلاوت کرنے، سننے کے جو الثرات بیان فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی آیا ہے کہ:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه، وَاذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُه، وَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.



ترجمہ: ایمان والے وہ ہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر چہہ: ایمان والے وہ ہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر چہائیں اور جب ان پر اس کی آ بیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب پہری جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب پہروسہ کریں۔(1)

نيز فرماياكه:

إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِه إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا.

ترجمہ: بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا

جاتا ہے کھوڑی کے بل سجدے میں گریڑتے ہیں۔(2)

نيز فرماياكه:

1- (سوره: انفال، آیت نمبر: 2)

2- (سوره: اسراء، آیت نمبر: 107)

ٱللّهُ نَزَّلَ ٱحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّنَانِى تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الى ذِكْرِ اللّهِ ذلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى به مَن يَّشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَه مِنْ هَادٍ

ترجمۃ: اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک جیسی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے درتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ول زم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت ہیں، بیاللہ کی

ہدایت ہے، راہ و کھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گراہ کرے اسے کوئی راہ و کھائے والا نہیں۔ (1)

لیعنی قرآنی آیات بینات س کر ایمان والول کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ان کے دلول میں خوف پیدا ہوتا ہے اور جسم پر خوف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ۔ اور وہ خدا کے ذکر میں مشغول اور سجدے کرنے لگتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہیں آپ کو تلاوت ساؤل، تو ہیں نے عرض کی کہ ہیں آپ کو قرآن ساؤل؟ حالاتکہ وہ آپ پر نازل ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہیں چاہتا ہوں کہ ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی اور سے سنوں، تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

1- (سوره: زمر، آیت نمبر: 123)

فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ بِشَهِيْدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيْدًا) قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إَلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ.

ترجمہ: یس نے سورۃ النساء شروع کی جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا کہ: (فکیف إذا جِفْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیْدٍ وَجِفْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِیْدًا) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کافی ہے، تو میں نے دیکھاکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے آنسو بہ ہ رہے تھے۔(1)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سننے کے لیے اجتمام ہونا

-= 6

اگرچہ سوال میں مندرجہ صورت میں پڑھنا، سننا سنا سنا مگر معلم (استاذ)
کوالیا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے متعلم کے ول میں زیادہ سے زیادہ
احترام واہتمام کی صورت منقش ہو، لہذا ایسے طریقے سے اجتناب چاہیے جو سوال
میں درج ہے۔

فقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

1- (صحيح بخاري، كتاب: فضائل القرآن، ج: 2، ص: 755)



## سونا پہننا مرد کے لیے جائز ما ناجائز

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سونا مرد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں مرد کے لیے جائز ہے؟



### الجواب منه الهداية والصواب

مرد کے لیے سونا پہننا اور استعال کرنا م رحال لیعنی سفر و حضر میں حرام

وقط

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

وصلى اللهُ تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر



# تعلیم کے لیے جانوروں کے آپریشن کامسلہ

کیافرمات ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص لیبارٹری میں ملازم ہے، اس کو افسر نے کہا کہ جاؤ باہر سے مینڈک پکڑ لاؤ، تجربے کے طور پر ہم میں اس کا آپریشن کریں گے، جب وہ شخص باہر سے مینڈک پکڑ لایا تو اسوں



اس میں ملازم گنبگار ہے یاوہ افسر جس نے آیریش کیا؟

اگروہ ملازم افسر کے سامنے انکار کرے تو اس کی ملازمت کا مسلد

ہے۔ اس مسلد کا شرعی جواب دیں، مہر بانی ہو گ۔

السائل: محمد رمضان، منثى محلّه منذى بهاؤالدين

#### الجواب منه الهداية والصواب

اس میں کوئی فرد بھی گنہگار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانی ضروریات کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور سرجری کی تعلیم، جانوروں کے اعضاء اور رگیں معلوم کرنا وغیرہ علم طب کی ضروریات ہیں، اس ضرورت کو پوراکرنے کے لیے کسی جانور کا استعال نا حائز نہیں ہے۔

الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا.

وہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین میں تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی میں۔(1)

دوسرے مقام پہ ہے کہ:

أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ.

تہارے لیے سمندر کے جانور حلال کیے گئے ہیں۔(2)

ہدایہ میں ہے کہ:

وَالصَّيْدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ.



شکار صرف حلال چیزوں کا بی نہیں (بلکہ سمی فائدے کے لیے حلال وحرام دونوں کا شکار جائز ہے)۔ (3)

البنتہ بلا ضرورت تکلیف دینے سے پر ہیز کرنا چاہیے، مثلا جو شیکے انسان کو لگا کر اس کا جسم بعض جگہ سے آپریشن کے لیے بے حس کیا جاتا ہے، ممکن ہو تو جانوروں میں بھی ایسی ہی صورت اختیار کرنی جا ہیں۔

1000

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

<sup>1- (</sup>سوره: بقره، آیت نمبر: 29)

<sup>2- (</sup>سوره: مائده، آیت نمبر: 96)

<sup>3- (</sup>بداييه، كتاب الصيد، فصل: في الرمي، ج: 4، ص: 517)





# كندے يكانے كا ستلہ

کیافرائے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کنڈے پکانے جائز ہیں یا

نېيىن؟



كرمسكه مذكوره كي وضاحت كريل-

### الجواب منه الهداية والصواب

بیہ حضرت امام جعفر صادق (رضی اللہ عنه) کے لیے ایصال ثواب ہے اور

ایصال تُواب از روئے قرآن کریم، حدیث مقدس جائز و کارِ ثواب ہے، البتہ اس میں جو قیود

لوگوں نے لگا رکھی ہیں وہ غیر معتبر ہیں۔

المون

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



## گواہوں سے قتم لینے کامسکلہ

کیا فرماتے ہیں علامے دین اس مسئلہ میں کہ تحریری ثبوت اور گواہوں میں فتم لی جا ستى ہے مانہيں؟

السائل: مجدادريس، ساكن: آبد ضلع منذى بهاوالدين



### الجواب منه الهداية والصواب

عقد کے ثبوت شرعی یا اقرار کے شرعی ثبوت کے وقت گواہوں کے کا نادی ہوتے ہوئے منکر لیتن مدعی علیہ سے قتم نہیں لی جاسکتی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

دعوی کرنے والے یہ گواہ اور جس یہ دعوی کیا گیا ہے اس یہ قتم ہے۔(1) حضرت وائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضر موت اور ایک آ دمی كنده سے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے ياس آيا، جو حضرى تھا اس نے عرض كى: یار سول اللہ! بیآدی میری اس زمین بی قابض ہے جو میرے والد کی تھی۔

1- (جامع ترندى، كتاب الاحكام، باب: إن البينة على المدعى، ج: 3، ص: 626، مديث نمبر: 1341)

تو کندی آدمی نے عرض کی کہ وہ زمین میری ہی ہے میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا اُس زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔

تونبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضری آدی سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہیں؟

اس نے عرض کی: نہیں، تونبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: پھر

تو اس سے قتم لے سکتا ہے۔(1)

اس حدیث یاک سے ثابت ہوا کہ گواہ ہوں تو قتم نہیں ہو سکتی۔

bes



هذا ما عندې والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم



## مظلوم کی مدو

کیافرہاتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک آدمی پر چوری کا الزام لگایا گیا، پھر قسم طلب کی گئی، قسم دینے والا قسم دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اس جھڑے کے دوران کئی مرتبہ بولیس نے بھی ملزم کو پکڑا اور اے سزا بھی دی لیکن چوری ثابت نہ ہوئی، تین سال کے عرصے سے یہ جھڑا چل رہا ہے، اب پھر قسم کا مطالبہ کیا گیا، قسم دینے سال کے عرصے سے یہ جھڑا چل رہا ہے، اب پھر قسم کا مطالبہ کیا گیا، قسم دینے

1- (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، ج: 1، ص: 86، حديث نمبر: 375)

والے نے ایک دفعہ اور چوری (نہ کرنے ) کی قتم دی، اس نے ساتھ یہ بھی قتم اٹھائی کہ آج کے بعد میں کی چوری کی فتم نہیں دول گا۔

صورت مسؤلہ یہ ہے کہ اگر اب وہ آدمی فتم دے تو جھکڑا ختم ہو سکتا ہے؟ كياوه فتم اللها سكتا ہے مانہيں؟

### الجواب منه الهداية والصواب

صورت مسؤله میں بر تقدیر صدق سائل وصحت سوال ملزم پر ظلم ہو رہا ہے اور مظلوم





حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ

عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:

اینے بھائی کی مدد کروچاہے ظالم ہے یا مظلوم۔

توصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیاکہ مظلوم کی مدد کی توسیجھ آگئی، ظالم

کی مدو کسے کی جائے؟

تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

يَكُفُّه عَنِ الظُّلْمِ .

اس کو ظلم سے روک کر۔(1)

1- ( ميح ابن حبان، كتاب العضب، ج: 11، ص: 572، حديث نمبر: 5168)

ظالم کا ہاتھ روکا تو وہ گناہ سے بچے گا اور ساتھ ہی مظلوم کی بھی مدد ہو گ۔ لہذااس صورت میں فتم دینے والے پر کوئی گناہ نہیں، البتہ دس مسکینوں کو دووقت

حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِه وَلْيَفْعَلْ.

جو شخص قتم کھائے اور اس کو اس کے غیر میں بھلائی معلوم ہو تو قتم کا کھنا

وے اور وہ کرے جس میں بھلائی سمجھے۔(1)

لہذااس صورت اس سے قتم کیکراس کی مدد کرنی چاہیے۔

100

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلمر

1- (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: ندب من حلف يمينا، ج: 5، ص: 85، حديث نمبر: 4360)



کیافرہاتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ میرے سرال والے عرصہ نین سال

ہے گبڑے ہوئے ہیں اور بلا وجہ گبڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بہانے سے اپنی بیٹی

(میری بیوی) کو بلاکر اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور بہانہ کچھ اس طرح بنایا کہ
میرے سسر نے فون کیا کہ میں سخت بیار ہوں، آپ میری بیٹی کو میرے پاس چھوڑ وہا۔
جائیں۔ چنانچہ میرے والد صاحب میری بیوی کو وہاں لے جاکر چھوڑ آئے، پھر

ہر دو تین ماہ کے بعد اے واپس لانے کے لیے چکر لگاتے رہے اور ان کی

منتیں ساجتیں کرتے رہے لیکن وہ کسی طرح اسے واپس سیجنے پر تیار نہیں بلکہ اب

وہ طلاق کا تقاضا کررہے ہیں، بلکہ انہوں نے عدالت میں مقدمہ وائر کر دیا ہے جب کہ میں تاحال طلاق دینے کے حق میں نہیں ہوں اور وہ طلاق بمعہ تین سال کا خرچہ طلب کرتے ہیں۔

آپے پوچنا یہ ہے کہ:

1: کیاوہ جو خرچہ طلب کر رہے ہیں، قرآن وحدیث کی روے وہ اس خرچ کے حقدار ہیں جبکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں اپنی مرضی سے منگوایا تھا، ہم نے اسے گھر سے نہیں نکالا؟

2: حق مہر جو حقِ عورت ہے، جب عورت خود طلاق طلب کرے تو کیا شوہر اپنا ادا کیا ہوا حق مہر واپس لے سکتا ہے؟ یاوہ رقم اسی عورت کے پاس رہے گی؟

3: طلاق دینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ براہ راست اے بھیجی جائے یا ان کی یونین کونسل کے ذریعے بھیجی جائے؟

4: جوزیور ہم نے اس لڑکی کو پہنایا تھا تو کیا ند کورہ صورت میں وہ زیور ہم طلب کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟



میرے سرنے کہا ہے کہ ہم از روئے شریعت جس چیز کے حقدار ولم ہوئے وہی لیں گے، اگر شریعت نے کوئی چیز نہ دی تو ہم کسی چیز کا آپ سے نقاضا نہیں کریں گے۔

السائل: حافظ محمد فاروق

### الجواب منه الهداية والصواب

1: عورت فاوند کی نافرمان ہو کر فاوند سے جدا کسی اور جگہ رہے اور فاوند کے ذمہ کوئی ایباحق نہ ہو کہ جس کے مطالبے میں ازروئے شرع عورت کو اپنی ذات فاوند سے علیحدہ رکھنے کا حق حاصل ہو جیسے مہر مؤجل کی ادائیگی کا مطالبہ، تو اس عورت کو فاوند کے گھر سے باہر رہنے کے وقت کا خرچہ نہیں ملے گا۔

ہداریمیں ہے کہ:

وَإِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِه .

اور اگر نافرمان ہو کر خاوند کے گھر سے نکلے تو جب تک واپس نہ آئے گی اسے خرچہ نہیں ملے گا۔ (1)

2:- الیی صورت میں بطور خلع عورت طلاق لیتی ہے تو مرد مبر کی رقم یااس سے زائد

رقم بھی واپس کے سکتا ہے۔

قرآن كريم ميل ب كه:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ به .

ترجمہ: تو ان پر پچھ کناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت اپنی جان

چیزائے۔(2)

کیکن مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔

تىبىين الحقائق میں ہے کہ:

وَكَرِهَ لَه أَخْذُ شَيْءٍ إِنْ نَشَزَ ، وَإِنْ نَشَرَتْ فَلَا.

1- (مدايية، كتاب الطلاق، باب النفقه، 5: 2، ص: 442)
 2- (سوره: البقره، آيت نمبر: 229)

(جلد دوس) مسائل مقرقت

371

اگر مرد نافرمان ہو تو جدائی کے بدلے میں اس کے لیے مال لینا مکروہ ہے اور اگر

عورت نافرمان ہو تو مکروہ نہیں ہے۔(1)

فناوى حض تبلس الفقها.

شنی نے زیادہ کینے کی کراہت کو صحیح کہا ہے۔<sup>(2)</sup>

3: طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طیر میں عورت کے

ساتھ جماع نہ کیا ہو، اس میں ایک طلاق دے زبانی یا لکھ کر بھیجنا یہ سب و - リナノノノブラ

> 4: زبور اگر مہر میں لکھا ہوا ہے تو اس کا حکم بیان ہو چکا ہے، اگ ویے ہی عورت کومالک بنادیا گیا تو ہبہ ہے، جے واپس لیناایے ہے کہ جیسے کتے

نے تے کر کے کھالی، اگراہے مالک نہ بنایا گیا تووایس کرنااس پرلازم ہے۔

هذا ما عندي والله تعالى أعلمر وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

> 1- ( تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب: الخلع، ج: 7، ص: 27) 2- (روالمحتار، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج: 12، ص: 121)



# حقوق والدین اور زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض

سی فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ والدین کے اولاد پر کیا کیا حقوق ہیں اور

خاوند بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟

### الجواب منه الهداية والصواب



والدین کے حفوق اولاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھے ہیں کیونکہ انسان کے دنیا میں وجود و بقاء کا ظاہری سبب اور پرورش کی مشقت المھانے والے اس کے والدین ہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں انسان کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا تھم دیااور کسی مقام پیر اینے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ملا کر بیان فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی والدین کا تھم ماننے کی فرضیت اور نافرمانی کی حرمت بیان فرمائی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور انداز گفتگو کا طریقہ بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجیداور احادیث مبارکہ سے کچھ ولائل پیش کیے جاتے ہیں۔ الله تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرُ وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكْ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الشُّكُرُ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيْرُ وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكْ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

ترجمہ: اور ہم نے آدمی کواس کے مال باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی مال نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اور اس کا دودھ جھوٹنا دو برس

میں ہے، یہ کہ حق مان میرااوراپے مال باپ کا، آخر میرے تک آنا ہے۔



(1)

دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا:

وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أُو كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَآ أُفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيانِيْ صَغِيْرًا

ترجمہ: اور تمہارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کونہ پوجو اور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے

1- (سوره: لقمان، آیت نمبر: 14-15)

کو پہنچ جائیں توان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑ کنا اور ان سے تعظیم کی بات

ہنا۔ اور ان کے لیے زم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب
توان دونوں پر رحم کر جیساکہ ان دونوں نے مجھے بچین میں بالا۔(1)

وَوَصَنَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ: ہے مراد ہیہ ہے کہ ہم نے انسان کو تھم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور ان کا شکریہ اداکرے۔

حضرت سفیان بن عبینه رضی الله عنه ارشاد فرمات مین که:

مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ فَقَدْ شَكَرَ اللَه وَمَنْ دَعَا لِلْوَالِدَيْنِ فِيْ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَدْ شَكَرَ الْوَالِدَيْنِ .

جس نے پانچ نمازیں پڑھیں اس نے اللہ کا شکر ادا کیااور جس نے پانچوں نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعا کی تواس نے والدین کاشکرادا کیا۔<sup>(2)</sup>

اِلَیَّ الْمَصِیْرُ: ہے وصمی دی گئی ہے کہ میں قدرت و علم رکھتا ہوں اور مختجے اوٹ کر میرے بیاس ہی آنا ہے، تو اگر تو تقصیرو کوتا ہی کرے گا تو میں سزادوں گا۔

1- (سوره: بني اسرائيل، آيت نمبر: 23-24)

2- (تفير بغوي، ج: 6، ص: 287)

نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں والدین کا کہا ماننا جائز نہیں، کیونکہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا حق والدین سے زیادہ اور مقدم ہے کہ اسی نے ان کو بھی پیدا کیا اور مجھے پالنے کی توفیق ان کواس نے ہی دی ہے۔

حضرت على رضى الله عنه روايت كرتے بين كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: لا طَاعَة فِيْ مَعْصِيَّةِ اللهِ.

الله تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔(1)



لیکن اس کے باوجود کہ والدین اگرچہ کافر ہوں اور سیخے کافر بنانا چاہیں اور سی اسلوک تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ: كَا مَعْنَى بِي إِن كِنَ الياكُونَى اليك لفظ بَهى زبان پرنه لا

جس سے تیرے والد اور والدہ میں سے کسی ایک کو ذرائی بھی تکلیف پنچ اور نہ تیز نظر سے ان کی طرف و کھے۔

وَلَا تَنْهَوْهُمَا: ہے مراد ہیہ ہے کہ جو ان کی طرف تول یا تعل تھے نا پند آئے اس پر ان کو جھڑکی نہ دے۔

1- (صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب: وجوب طاعة الامراء، ج: 6، ص: 15، حديث نمبر: 4871)

جب والدین بڑھا ہے کی حالت کو پہنچ جائیں اور تو کوئی تکلیف دہ بات دیکھے اور ان دونوں کو بیت الخلاء لے جانا پڑے اور پیشاب وغیرہ کروانا پڑے تو ان کو اف



حضرت سعيد بن مسيب رضى الله عنه "وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" كَ تحت الشاد فرمات عن الله عنه الشاد فرمات عن كه:

كَقَوْلِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ لِلسَّيِّدِ الْفَظِّ.

(انسان کواین والدین کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے) جیساکہ غلام اپنے تند و تیز مزاج آقا کے سامنے کوئی جرم کرنے کے بعد حاضر ہوتاہے۔(2)

1- (تفبير طبري، ج: 17، ص: 415)

2- (تفسير بغوى، ج:- 5، ص: 86)

حضرت عروه بن زبير رضى الله عنه ال "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ"

ك تحت ارشاد فرمات بين كه:

لَا تَمْتَنعْ مِنْ شَيْءٍ يُحِبَّانِهِ.

جوچیزوہ پیند کریںوہ ان سے نہ روک\_(1)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه روايت كرتے بيں كه نبى اكرم صلى الله عليه

وسلمم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقُ وَالِدَيْهِ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

احسان جمّانے والے، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں

ايول گ\_ (2)

حضرت ابوم پرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عليه رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَه وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَه، أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّة .

1- (تفير طبري، ج: 17، ص: 418)

2- (منداحمد، مندالمكثرين من الصحاب، مند عبد الله بن عمرو، ج: 2، ص: 201، حديث نمبر: 6882)

اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میراذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کو پایا گراپنے گناہ نہ بخشوا سکا یہاں تک کہ رمضان چلا گیا اور اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے ایخ والدین کو حالت بڑھا پایا گران کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ (1) ایخ والدین کو حالت بڑھا پایا گران کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ (1) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وسلم نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:



كُلُّ اللَّذُنُوْبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهَا الِي يَوْمِ الْقَيامَةِ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

الله تعالیٰ جس گناہ کی چاہے گا سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دے گا گر والدین کے نافرمانی کی، بے شک الله تعالیٰ نافرمانی کرنے والے کو مرنے کے پہلے ہی ونیامیں بھی جلد سزامیں مبتلافرمائے گا۔(2)

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنه روايت كرتے بين كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه

رِضَا اللَّهِ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

 <sup>1- (</sup>جامع ترندی، كتاب الدعوات، ج: 5، ص: 550، حدیث نمبر: 3545)
 2- (متدرك، كتاب البر والصلة، ج: 4، ص: 172، حدیث نمبر: 7263)

الله تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں (1)

حضرت ابو در داء رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ٱلْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى الْوَالِدِ أَو اتْرُكْ.

والدجنت كادر ميانه دروازه ب تو اس كى حفاظت كرياس كوضائع كرد\_\_(2)

(خاوندیوی کے ایک دوسرے پر حقوق)



الله تعالی نے خاوند کے اوپر عورت کا مہر لازم کیا ہے، اس کے رہائش کی جگہ، خوارک اور لباس وغیرہ کا بندوبست بھی خاوند کے ذمہ رکھا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تھم دیا ہے۔

البته خاوند کاعورت پرجس قدراحسان ہے اسی کے پیش نظرار شاد فرمایا:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النسَاءِ.

ترجمه: مروعورتول پر سروار بین-(3)

اس لیے عورت کو تاکید کی کہ وہ خاوند کی نافرمانی نہ کرے، خاوند کو راضی رکھے۔

<sup>1- (</sup>شرح السند، باب: تحريم العقوق، ج: 1، ص: 809)

<sup>2- (</sup>منداحد، مندالانصار،ج: 5،ص: 196، مدیث نمبر: 21765)

<sup>3- (</sup>سوره: النساء، آيت نمبر: 34)

حضرت قیس بن سعدرضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

یار سول الله صلی الله علیک وسلم! میں چرہ مقام په گیا جہاں کے لوگ مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا لَأَمَرْتُ النِّسَآءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنْ

حَقَّهِمْ.



اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا تھم دیتاتو میں عور توں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان عور توں پہ خاوندوں کا رکھاہے۔(1)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه روايت كرتے بيل كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في عورتوں كو ارشاد فرمايا كه صدقه كرو كيونكه تم ميں سے اكثريت جہنم ميں ہے، تو ايك عورت في وجه بو جهى تونبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اِنْكُنَّ تَكُشُوْنَ الْلَعَنَ وَتَكُفُونَ الْعَشِيْرَ.

تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو۔(2)

<sup>1- (</sup>سنن دارى، باب: النهى ان يسحبر لاحد، ج: 1، ص: 406، حديث نمبر: 1463) 2- (صحيح ابن حبان، كتاب الزكوة، باب: صدقة التطوع، ج: 8، ص: 115، حديث نمبر: 3323)

حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ اِمْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنتها الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

جب تم میں سے کوئی ایک اپنی ہیوی کو بستر پہ بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔(1)

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم صلى الله عليه

وسلم نے ارشاد فرمایاکہ اللہ تعالیٰ تین بندوں کی نماز قبول نہیں فرماتا:

أَلْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ الى مَوَالِيْهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَالْمرأة وَ الْمَالَةُ السَّاخِطُ عليها زَوْجها حَتَّى يَرْضى وَالسُّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ.

بھاگا ہوا غلام بہاں تک کہ لوٹ آئے اور اپنا ہاتھ اپنے مالکوں کے مسلامی ہوا علام بہاں تک کہ اسلامی ہو بہاں تک کہ

راضی ہو جائے اور نشہ کرنے والا یہاں تک کہ ہوش میں آجائے۔(2)

وعظ

هذا ما عندي والله تعالى أعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم

<sup>1- (</sup>صحیح این حبان، کتاب النکاح، باب: معاشر الزوجین، ج: 9، ص: 481، عدیث نمبر: 4173) 2- (صحیح این حبان، کتاب الاشرب، ج: 12، ص: 178، حدیث نمبر: 5355)



## سود کے متعلق ایک مسئلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسلم میں کہ ایک دوکاندار جس کی کھاد کی دکان ہے، وہ ایک بوری کھاد کی 400 رویے کی دیتا ہے، اور زمیندار سے کہنا ہے کہ آپ بوری لے جائیں اور جب فصل یک کر تیار ہو جائے تو مجھے 450 روپے ادا كرنا، برائ مهر مانى بيان فرمائين كه ايساسوداكر ناشر عاً جائز ي يا ناجائز؟

السائل: مجرارشد، سالكوٹ

### الجواب منه الهداية والصواب

اگر گامک کو کھاو کی بوری کی قیمت 450 روپے بتائے اور رقم وصولی کے لیے کچھ معیاد مقرر کرے لیمن عقد کے جار ماہ بعد رقم ادا کرنا ہو، تو یہ عقد مالکل حائز و صحیح ہے۔

اگر کھاد کی بوری کی قیت 400 رویے مقرر کر سے پھر کہے کہ بیر قم حارماہ بعد ادا کرنا اور اس کے ساتھ 50 روپے زیادہ دیناتویہ سودے جو ادا کرنا حرام ہے۔ پہلی صورت میں کھاد کی بوری کی قیمت زیادہ لی گئی ہے اور خریدنے ویجنے والے جس رقم پر رضامندی سے نقلہ باادھار سودا طے کر لیں، جائزے۔

حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه روایت کرتے بیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئِتُمْ إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ.

جب دونوں طرف کی چیزیں مختلف جنس کی ہوں تو جیسے چاہو خرید و فروخت کروجب

وه باتھوں ہاتھ ہو۔(1)



إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

ترجمہ: مگربید که کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔(2)

دوسرے مقام پیہ ارشاد فرمایا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا.

ترجمہ: اور اللہ نے تھے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا\_(3)

اور سود کی تعریف میہ ہے کہ:

فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِىْ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ.

1- (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب: العرف، ج: 5، ص: 44، مديث نمبر: 4147)

2- (سوره: النساء، آيت نمبر: 29)

3- (سوره: البقره، آيت نمبر: 275)



سود شریعت میں ایسی زیادتی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابل دوسری طرف کوئی چیز نہ (1)

اور دوسری صورت جو پچپاس روپے رکھے گا ان کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہ رہا اور حرام ہے۔

1000





1- (بح الرائق، كتاب البيع، باب الربا،ج: 16، ص: 260)



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari